

ه عقل كادائره كار ماورجب

ه نیک کام میں دیرند کیا و سفارش شربیت کی نظرمیں

و آزادی نسوال کافری و روزه ہم سے کیامطالب کرتا ہے؟

و دين كي حقيقت و بعث أيك سنگين كناه

حضرَت مولانا مُفتى عُمِنَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

معالمالطالعين

الله



### JEFFETTEN.

خطبات الله معن صاحب منظلهم منبط و تقامل من الله معن صاحب منظلهم منبط و ترتب المحر منبط من الله معن صاحب منظله منبط منام الله من الله الله من الله من



- ♦ مين اسلامك ببشرز، ١/١٨٨-لياقت آباد، كراچي١٩
  - ♦ وارالاشاعت،اردوبازار،كراچى
  - + اداره اسلاميات، ١٩٠٠- اناركل، لابور ٢
    - + مكتبه وارالعلوم كراجي ١١٠
    - + ادارة المعارف، دار العلوم كراحي ١٣
    - کتب خانه مظهری، کلشن اقبال، کراچی
- ◄ مولانا اقبال لعمانى صاحب، آفيسركالونى كارۋن، كراچى

#### بم الله الرحمٰن الرحيم

## پیش لفظ حضرت مولانا محمر تنق عثانی صاحب مد ظلهم العالی

الحمد لله وكفى وسلام عنى عبادة الذين اصطفى

الايدا

اپ بعض بررگوں کے ارشاد کی تھیل میں احترکی سال ہے جعد کے روز عصر کے بعد جامع مجد بیت المکرم گلش اقبال کراچی میں اپ اور سننے والوں کے فائدے کے دین کی باتیں کیا کر آ ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الحمد للہ احترکو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلط کو ہم سب کی اصاباح کا ذریعہ بنائیں۔ آ مین۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبد اللہ میمن صاحب سلمہ نے پچھ عرصے سے احقر کے ان بیات کو شیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیٹ تیار کرنے اور ان کی نشرو اشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالی ان سے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان كيسٹوں كى تعداد اب عالبًا موس زائد ہو كئى ہے۔ اسى ميں سے كچھ

كيتوں كى تقارير مولانا عبد الله ميمن صاحب سلمه نے قلبند مجى فرماليس، اور ان كو چھوٹے چھوٹے كتا بچوں كى شكل ميں شائع كيا۔ اب وہ ان تقارير كا ايك مجموعه "اصلاحى خطبات" كے نام سے شائع كر رہے ہيں۔

ان میں سے بعض تقاریر پر احتر نے نظر طائی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان پر ایک مفید کام بہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جو احادیث آئی ہیں، ان کی تخریج کر کے ان کے حوالے بھی درج کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

> نہ بہ حرف مائت مرخوشم، نہ بہ انتش بست مٹوشم نفسے بیاد توی زنم، چہ مبارت دچہ معانم

الله تعالی این فضل و کرم سے ان خطبات کو خود احقری اور تمام قاریمن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں، اوریہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت طبت ہوں۔ الله تعالی سے مزید دعا ہے کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بمترین صلہ عطا فرمائیں۔ آین۔

## ا جمالی فهرست

| 41  | - " | (۱) عقل كادائره كار              |
|-----|-----|----------------------------------|
| 50  |     | (۲) لمورجب                       |
| 04  |     | (٣) نيك كام من دير ند يحيح       |
| 19  |     | (٣) سفارش- شريعت کي نظر مين      |
| 1.9 |     | (۵) روزه جم ے کیا مطابہ کرتا ہے؟ |
| 124 |     | (٢) آزادي شوال کافريب            |
| 141 |     | (۷) دین کی حقیقت تشکیم ورضا      |
| 199 |     | (٨) بدعت - ايك سنگين گناه        |
|     |     |                                  |

# تفصیلی فہرست مضامین (۱) عقلِ کا دائرہ کار

| TT | ا "بنياد پرست" ايك كال بن چك ب    |
|----|-----------------------------------|
| 22 | ٢ اسلامائيزيشن كيول؟              |
| ** | ٣ مارے باس عقل موجود ہے           |
| ** | م کیا عقل آخری معیار ہے؟          |
| ** | ۵ ذرائع علم                       |
| 24 | ٢ حواس خسسه كا دائره كار          |
| 14 | ك دو سرا ذريعه علم يعقل" ہے       |
| 10 | ۸ عقل کا دائره کار                |
| 10 | 9 تيسرا ذريعه علم "وحي الني" ہے   |
| 44 | ١٠ اسلام اور سيكولر نظام من فرق   |
| *  | ا ا وحي الني كي ضرورت             |
| 74 | ١٢ عقل وحوكه دية والى ب           |
| 74 | ١٣ بمن سے نكاح خلاف عقل شيں       |
| YA | ۱۲۰ بمن اور جنسي تسكين            |
| TA | ١٥ عقلي جواب ناممكن ب             |
| 44 | ١١ عقلي الآبار سے بد اخلاقي شيس   |
| YA | ١٤ نسب كا تحفظ كوئى عقلى اصول سيس |
| 19 | ١٨ ير بحى هيوس اون كايك حصر سے -  |
| 19 | ١٩ وى الني سے أنادى كانتيم        |
| ٣. | ۲۰ عقل كا فريب                    |
|    |                                   |

|      | ۲۱ عقل كاليك اور فريب                               |
|------|-----------------------------------------------------|
| ۳.   |                                                     |
| 71   | ۲۲ مقل کی مثال                                      |
| 44   | ٢٣ اسلام اور سيكولر ازم مين فرق                     |
| 24   | ۲۳ آزادی فکر کے علم بردار ادارے کا حال              |
| 22   | ٢٥ آج كل كامروك                                     |
|      | ٢٩ كيا آزادي فكر كانظريه بكل مطلق ٢٠                |
| 44   |                                                     |
| 70   | ٢٧ آپ ك ياس كوئى نياتلامعير تهيں                    |
| 44   | ٢٨ انسان كے پاس وحى كے علاوہ كوئى معيار فيس         |
| 77   | ٢٩ صرف ذهب معيار بن سكائ                            |
| 44   | ۳۰ ہارے پاس اس کو روکنے کی کوئی دلیل نہیں           |
| T4 . | ۳۱ وحي الني كو حصول علم كا ذريعه بنايي              |
| TA   | ٣٢ قرآن وحديث مين سأنس اور ميكينا لوجي              |
|      | ٣٣ مائنس اور ملكن اوجي تجربه كاميدان ٢              |
| 79   | ٣٥ اسلام ك احكام من فيك موجود ب                     |
| 49   | ه ا المام عالم من في ورود ع                         |
| 4.   | ٣٧ ان احكام من قيامت تك تبديلي سيس آئ كي            |
| 4-   | ٢٧ اجتماد كمال سے شروع موتا ہے                      |
| 4.   | ٢٨ خزير حلال مونا جائب                              |
| 41   | ٣٩ سود اور تجارت من فرق ب                           |
| 41   | ۳۰ ایک قصہ                                          |
| 44   | اس موجودہ دور کے مفکر اور ان کا اجتماد              |
|      | ٣٢ مشرق ميں ب تعليد فرجى كابهاند                    |
| rr   |                                                     |
|      | (۲) ماه رجب                                         |
| 45   | ارجب كا چاند د كيه كر "أپ صلى الله عليه وسلم كاعمل- |

|   | , |
|---|---|
| ^ |   |

| 44     | ٢ شب معراج کي فضيلت ثابت نهيں۔                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.V    | ٣ شب معراج كى تعيين من اختلاف                                                                  |
| 19     | م من واقعه معراج کی تاریخ کیوں محفوظ نہیں؟ * من اللہ علیہ اللہ معراج کی تاریخ کیوں محفوظ نہیں؟ |
| 49     | ۵ ده رات عظیم الثان تھی۔                                                                       |
| 0. 500 | ٢ آپ كى زندگى مين ١٨ مرتبه شب معراج كى آريخ آئى                                                |
| ۵٠     | ے برابر کوئی احمق نہیں۔                                                                        |
| 41     | ^ محانبه كرام سے زيادہ دين كو جانے والا كون؟                                                   |
| Al     | ٩ اس رات من عبادت كالهتمام بدعت ٢-                                                             |
| ar     | ١٠١٠ رجب كاروزه ثابت شين-                                                                      |
| Dr     | ال حضرت فاروق اعظم اور بدعت كاسد باب-                                                          |
| 24     | ١٢ اس رات ين جاك كر كونى برائي كر لي؟                                                          |
| ar     | ١٣ دين "اجاع" كانام -                                                                          |
| 24     | ١٢٠ وه دين من زيادتي كروبا ہے-                                                                 |
| 25     | ١٥ كونمول كي حقيقت _                                                                           |
| 00     | ١٢ بيه امت خرافات مين محوم في - ،                                                              |
| ۵۵     | ا است فامد                                                                                     |
|        | (٣) نيك كام مين ديرينه سيجيح                                                                   |
| 4.     | ا مبادرت الى الخيرات_                                                                          |
| 4.     | ٢ يكى ك كامول من ريس اور دور لكو-                                                              |
| 41     | ٣ شيطاني وارّ-                                                                                 |
| 44     | م سرعرين عن فائده المحالو-                                                                     |
| 44     | ۵ نیکی کا داعیہ اللہ تعالی کا مہمان ہے۔                                                        |
|        |                                                                                                |

| 44  | ٢ فرمت کے انتظار میں مت رہو۔                            |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 44  | ے کا بھترین گر۔                                         |
| 40  | ۸ نیک کاموں میں ریس لگانا برا شیں۔                      |
| 44  | 9 ونیا کے اسباب میں رایس لگانا جائز نسیں۔               |
| 40  | ١٠ غروه تبوك مين حفزات شيخين كانيكي مِن مقابله -        |
| 44  | اا ایک مثالی معاطه                                      |
| YA. | ١٢ المرے لئے ننو اکسیر-                                 |
| AF  | ١٣ حفرت عبد الله بن مبارك في كس طرح راحت حاصل ك؟        |
| 79  | ١٢٠ ورند مبعى قناعت حاصل شيس بوگى-                      |
| 4.  | 1۵ بال دولت کے ذریعہ راحت نہیں خریدی جا کتی۔            |
| 44  | ١٢ اليي وولت مم كام كي-                                 |
| 44  | ا بھے سے ہر چزشیں خریدی جا عتی۔                         |
| 45  | ١٨ سكون عاصل كرف كاذريعه-                               |
| 41  | ١٩ نتنه كازمانه آنے والا ہے۔                            |
| 44  | ٢٠ " ابهى توجي جوان مول " شيطاني دهو كه ہے۔             |
| 44  | ٢١ نفس كو بملاكراس سے كام لو-                           |
| 44  | ۲۲ اگر اس وقت سربراه مملکت کا پیغام آ جائے۔             |
| 41  | ٢٣ جنت كاسياطلب كار-                                    |
|     | ٢٣ اذان كى أواز فن كے بعد آپ صلى الله عليه وسلم كى حالت |
| ۸.  | ٢٥ اعلى در بع كامدقه                                    |
| Al  | ٢٧ وصيت ايك تمائي بل كى حد تك نافذ ووتى ہے۔             |
| AY  | ٢٧ افي آماني كالك حصه عليده كر دف-                      |
| ۸۳  | ٢٨ الله تعالى ك يمال كنتى شيس ديمسى جاتى-               |

1.

| 1         | ۲۹ ميرب والد باجد كالمعمول –            |
|-----------|-----------------------------------------|
| ۸۳        | ٢٠٠ بر محض ابي حيثيت كم مطابق صدقد كرے- |
| ٨٣        | ٣١ کس کا تظار کر رہے ہو؟                |
| AD        | ٣٢ كيا فقر كانظار ٢٢                    |
| AY        | ٣٣ كيالمداري كانظر ٢٢                   |
| A4        | ٣٣ کيا پيلاي کا اتظار ہے؟               |
| A4        | ٣٥ كيا برحاب كا انظار كررب مو؟          |
| <b>A9</b> | ٣٦ کياموت کاانظار ہے؟                   |
| A9        | ٣٧ ملك الموت سے مكالمه                  |
| 97        | ٣٨ كيا د جال كا انظار ٢٠                |
|           | ۲۹ کیا تیامت کا نظار ہے؟                |
| 97        | •                                       |
|           | (۴) سفارش، شریعت کی نظر میں             |
| 94        | ا ماجت مند کی سفارش کر دو               |
| 94        | ٢ سفارش موجب اجر و ثواب ہے              |
| 94        | ٣ايك بزرگ كي سفارش كا دانغه             |
| 91        | س مفارش کر کے احمان نہ جتلائے           |
| 94        | ه مفارش کے احکام                        |
| 9.0       | ٧ ناابل كے لئے منصب كى سفارش            |
|           | ے سفارش شادت ادر کوابی ہے               |
| 99        |                                         |
| 99        | ٨٨                                      |
| 100       | ٩ سفارش كا أيك عجيب واتعه               |
| 1         | • ا مولوی کا شیطان مجمی مولوی           |

| 1          | اا سفارش سے منصف کا ذہن خراب نہ کریں           |
|------------|------------------------------------------------|
| 1-1        | ۱۲عدالت کے جج سے سفارش کرنا                    |
| 1-1        | ٣١ سفارش پر ميرار دعمل                         |
| 1-1        | ۱۴ بری سفارش گناه ہے                           |
| 1-1"       | ١٥ سفارش كامتعمد صرف توجه دلانا ب              |
| 1.1        | ١٢ بير تو وباؤ والناب                          |
| 1.0        | المسسفارش كي بارك مين حفرت حكيم الامت كا فرمان |
| 1-1        | ١٨ مجمع مين چنده كرنا درست نهين                |
| 1.0        | 19 بدرمه کے متم کا خود چندہ کرنا               |
| 1.0        | ۲۰ سفارش کے الفاظ کیا ہوں؟                     |
| (14        | ۲۱ سفلرش میں دونوں طرف کی رعایت                |
| 1.4        | ۲۲ سفارش معاشرے میں ایک لعنت                   |
| 1.4        | ٢٣ سفارش ايك مشوره ب                           |
| 1-4        | ٢١٧ معفرت بريره الور حضرت مغيث الأواقعه        |
| 1.9        | ۲۵ باندی کو فتح نکاح کا اختیار                 |
| 1.9        | ٢٧ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كامشوره        |
| <b>{ •</b> | ٢٧ ايك خاتون في حضور كامشوره روكر ويا          |
| 111        | ٢٨ حضور لے كيول مشوره ديا                      |
| 111        | ٢٩ امت كوسبق دے ويا                            |
| H          | ۲۰۰ سفارش ناگواری کا ذرابعہ کیوں ہے؟           |
|            | (۵) روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟             |
| 314        | ا بركت والأمهية                                |
| 114        | ٢ كيا فرشته كاني شين تتيم؟                     |

(11)

|     | 2 1/2/1 121                                   |
|-----|-----------------------------------------------|
| 114 | ٣ فرشتوں كاكوئي كمل نهيں                      |
| HA  | سم نابینا کا بچنا کمال نهیں                   |
| 114 | ۵ مید عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں ہے          |
| 119 | ٢ حضرت بوسف عليه السلام كاكمل                 |
| 17. | ک جماری جانوں کا سودا ہو دیا ہے               |
| 171 | ٨ ایے خریدار پر قربان جائے                    |
| 171 | ٩ اس ماه میں اصل مقصد کی طرف آجاد             |
| 177 | •ا "رمضان" کے معنی                            |
| ırr | ال ممناه بخشوا لو                             |
| \rr | ۱۲ اس ماه کو فارغ کر لیں                      |
| 177 | ١٣ استعبال رمضان كالميح طريقه                 |
| Ira | السا روزہ اور تراوع سے ایک قدم آگے            |
| 110 | ۵۱ ایک مهینداس طرح گزار لو                    |
| 177 | ۲۱ به کیماروژه بوا؟                           |
| 174 | ١٤ روزه كا ثواب ملياميث بوكميا                |
| 144 | ۱۸ روزه کا مقصد تقویٰ کی شمع روش کرتا         |
| 144 | اء روزہ تقوے کی سرحی ہے                       |
| ITA | ۲۰ ميرا مالک مجھے و کھے رہا ہے                |
| 179 | ۲۱ من بي اس كا برله دون گا                    |
| 150 | ۲۲ ورنه ميه ترجي كورس مكمل نهيں ہو گا         |
| 144 | ٢٣ روزه كاليرَكنْدِ لِنظرْ لْكَاوِيا، لَكِين؟ |
| 141 | ٣٣اصل مقعد، تتم كى اتباع                      |
| 17" | ۲۵ به ارتحكم توژ ديا                          |
|     |                                               |

|         | ۲۲ افطار من جلدی کرو                               |
|---------|----------------------------------------------------|
| 144     |                                                    |
| 1900    | ۲۷ سحري من آخر افضل ہے                             |
| 177     | ۲۸ ایک مهید بغیر ممناه کے محزار لو                 |
| 150     | ٢٩١٠ مل مل من رزق حلال                             |
| 156     | ۳۰ حرام آمانی سے بجین                              |
| 1, 1    | (۲) آزادی نسوال کا فریب                            |
| 11%     | ا آج کا موضوع                                      |
| 16.     | ٢ تخليق كامقصد خالق ے بوجھو                        |
| 101     | ٣ مرد و عورت دو مختلف صنفين مين                    |
| 1er     | ٣ الله تعالیٰ ہے ہوچھنے کا ذریعہ پیفیر ہیں         |
| ırr     | ۵ انسانی زندگی کے دوشعبے                           |
| 16r     | ٢ مرد اور عورت كے در ميان تقسيم كار                |
| 197     | 2 عورت محمر كاانتظام سنبهالي                       |
| 155     | ٨ د مفرت على " اور حضرت فاطمه " ك ورميان تعشيم كار |
| الدار   | ٩ عورت كو كم لا في ير كمر سے باہر نكالا كيا؟       |
| 100     | ا آج ہر گھٹیا کام عورت کے سپرد ہے                  |
| 164     | اا نی تهذیب کا عجیب فلسفه                          |
| 104     | ١٢ كيا نصف آبادي عضو معطل ہے                       |
| 184     | ١٣ آج فيلي سشم تباه هو چکا ہے                      |
| 194     | سا عورت كي بارك من "موربايوف" كانظريه              |
| 149     | ١٥ رويسه بيسه بذات خود كوئي چيز نميس               |
| 10.     | ١٦ آج كا نفع بخش كاروبار                           |
| 10.     | ١٤ ايك ميمودي كاعبر تناك واتعه                     |
| 1 000 - |                                                    |

| 101  | ١٨ كنتي من أكر چه دولت زياده بو جائے كي          |
|------|--------------------------------------------------|
| iar  | ١٩ دولت كمانے كامقصد كيا؟                        |
| lar  | ۲۰ بيچ كو مال كى ماسماكى ضرورت ہے                |
| Ior  | ٢١ بوے کارناموں کی بنیاد "محمر" ہے               |
| IDM  | ٢٢ تسكين وراحت پروے من ہے                        |
| lar  | ٢٣ آج مروں کے بال کی حات                         |
| 100  | ۲۳ لباس کے اندر بھی عربیاں                       |
| 100  | ٢٥ مخلوط تقريبات كاسلاب                          |
| ۲۵۱  | ٢٦ يه بدامني كول شهو؟                            |
| 124  | ٢٧ جم اپني اولاد كوجنم كي مراجع من وتحكيل رب مين |
| 104  | ۲۸ ابھی یانی سرے شیس گزرا                        |
| 104  | ٢٩ الي اجماعات كابايكاك كروو                     |
| IDA  | ۳۰ ونیا والوں کا کب تک خیل کرو گے                |
| 109  | ۳۱ وٹیا دالوں کے براماننے کی پرواہ مت کرو        |
| 109  | ٣٢ ان مردول كو بابر نكال ديا جائ                 |
| (4.  | ٣٣ ومين ير ذاك ذالا جار إب اور يمر ضاموشي!       |
| 14.  | ٣٣ ورند عدّب ك كے تيار ہو جات                    |
| 14.  | ۳۵ کپنا ماحول خور بناز                           |
| 148  | ٣٧ آخاوانه ميل جول كے نتائج                      |
| 144  | ٣٤ جنسي خوابش كي تسكين كارات كيا بي ؟            |
| {YP  | ۲۸ ضرورت کے وقت گرے باہر جانے کا اجازت           |
| 1717 | ۳۹ کیاعائشہ رمنی اللہ عنها کی مجمی دعوت ہے؟      |
| ITA  | ۳۰ آپ صلی الله علیه وسلم کے اصرار کی وجه         |

| PFI   | اس بیوی کو جائز تفریح کی بھی ضرورت ہے        |
|-------|----------------------------------------------|
| 144   | ٣٢ زيب وزينت كے ساتھ لكانا جائز نميں         |
| 144   | ٣٣ كيا پرده كا تحكم صرف ازواج مطهرات كو تها؟ |
| 119   | ٣٣ سيه بإكيزه جنواتين تحمين                  |
| 149   | ٣٥ پروه كا حكم تمام خواتين كو ہے             |
| 14-   | ٣٧ حالت احرام مين پرده كاطريقه               |
| 14.   | ٣٨ ايك خاتون كابرده كاابتمام                 |
| 141   | ٢٨ الل مغرب كے طعنول سے مرعوب بد بول         |
| 147   | ۲۹ بمری تیسرے درجے شہری دیجے.                |
| 144   | ۵۰ کل مم ان کامذاق اد الیس کے ٠              |
| الالا | ٥١ عرت أسلام كوافقيار كرتے ميں ہے            |
| 144   | ۵۲ داز همی بهمی حمی اور طاز مت بهمی ند کمی   |
| 140   | ۵۳ يېره کامجي پرده ې                         |
| 144   | ۵۲ مردون کی مقاول پر پرده پر حمیا            |
|       | (۷) دین کی حقیقت، تشلیم و رضا                |
| 147   | ا ياري اور سغر مين نيك الحال كالكهما جاتا    |
| IAT   | ٢ أماز كمني حالت مين معاف نهين-              |
| 'CAT" | ٣ بياري هن پريشان مونے کي ضرورت نميں         |
| IAM   | س این پشد کو مجھوڑ وو۔                       |
| LAT   | ٥ آسائي اختيار كرناسنت ٢-                    |
| IAM   | ٢ دين اتباع كا نام ب                         |
| 110   | ے الله تعالی کے سامنے ممادری مت دکھاؤ        |

|     | · · · · · · ·                            |
|-----|------------------------------------------|
| JAY | ٨ انسان كااعلى ترين مقام                 |
| JAY | ٩ توژنا ہے حسن کا پندار کیا؟             |
| 144 | ۱۰ رمضان کا دن لوث آئے گا                |
| 100 | ا ا الله تعالى ثوثے ہوئے دل میں رہتے ہیں |
| 19. | ۱۲ وین تشکیم در ضاکے ماسوالیجھ نہیں      |
| 19. | ۱۳ یتمار داری میس معمولات کا چھوٹنا      |
| 191 | ۱۴ وقت کا نقاضه رنجمو                    |
| 191 | ۱۵ کپنا شوق بورا کرنے کا نام دین شیں     |
| 197 | ١٢ مفتی ہننے کا شوق                      |
| 197 | ا تبلغ كرنے كاشوق                        |
| 197 | ١٨ مسجد مين جانے كاشوق                   |
| 190 | ا ۱۹ سما گن وہ جے پیا جاہے               |
| 190 | ۲۰ بنده دوعالم سے ففا میرے لئے           |
| 190 | ۲۱ ازان کے وقت ذکر چھوڑ رو               |
| 190 | ٢٢ جو چي يه وه جمارے محكم ميں ہے۔        |
| 194 | ۲۳ نماز اپی ذات میں مقصور نہیں           |
| 194 | ۲۳ انظار میں جاری کون؟                   |
| 194 | ۲۵ محری میں تاخیر کیوں؟                  |
| 194 | ۲۷ بنږه اپی مرضی کانتین ہوتا             |
| 191 | ٢٧ بتاؤ! يه كام كول كرد ب مو؟            |
| ۲   | ٢٨ حضرت اولي قرئي رحمة الله عليه         |
| Y-1 | ۲۹ تمام بدعات کی جز                      |
| 1.1 | ۳۰ لپنا معامله الله تعالیٰ پر چھوڑ وو    |
|     |                                          |

| . <b>۴</b> .۲ | ۳۱ شکر کی اہمیت ادر اس کا طریقہ                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4           | ٣٢ شيطان كالبهم داؤ _ ناشكري پيدا كرنا                                           |
| <b>r.</b> r   | ٣٣ شيطاني داؤ كاتوژ_اداء شكر                                                     |
| 4.4           | ٣٠٧ ياني خوب فيصندا بيا كرو                                                      |
| Ke            | ٣٥ مونے سے ملے نعتول پر شکر                                                      |
| Y-0           | ٢٧ شكر ادا كرف كا آسان طريقه                                                     |
|               | ۸۱) برعت ایک منگین گناه                                                          |
| r.9           | ا بدعت ایک تنمین مناه                                                            |
| 71-           | ٢ _ لفظ " جابر " اور " جبلر " كي معنى                                            |
| 41-           | سے ٹوٹی بڑی جوڑنے والی ذات صرف ایک ہے۔<br>سے ٹوٹی بڑی جوڑنے والی ذات صرف ایک ہے۔ |
| Y 11          | س _ لفظ " تَهَدُّ" کے معنی                                                       |
| Y 11          | ٥ _ الله تعالى كاكوئى نام عذاب بر دلالت قسيس كريا                                |
| rir           | المنظيد كورت آب ملى الله عليه وسلم كى كيفيت                                      |
| rim           | ٨ الل عرب كا مانوس عنوان                                                         |
| rim           | ۹ ۔۔ آپ کی بعث اور قرب قیاست                                                     |
| *10"          | ١٠ _ أيك اشكل كاجراب                                                             |
| rip           | ا ۔ ہرانسان کی موت اس کی قیامت ہے                                                |
| 410           | ۱۲ بهترین کلام اور بهترین طرز زندگی                                              |
| 410           | ۱۲ ۔۔ ہدعت پر ترین محملہ ہے                                                      |
| riy           | ۱۳ ـ بدعت احتاری مرای ب                                                          |
| 714           | 10 _ بدعت کی سب سے بڑی فرانی                                                     |
| r14           | ١٦ _ ونيا بي بعي خساره اور آخرت بين بعي خساره                                    |
| TIA           | ا ۔ وین نام ہے اتیاع کا                                                          |
| 719           | ١٨ _ ايك عجيب واقعه                                                              |
| rri           | اا ایک بزرگ کا آنکمیں بند کرکے نماز پڑھنا                                        |

IA

| trr | ٢٠ - نمازيس آنكه بذكرنے كائكم                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 71" | ۲۱ ۔ نماز میں وساوس اور فیلات                                   |
| 777 | ۲۲ یه عت کی صبح تعریف اور تشریح                                 |
|     | ۲۳ . میت کے گھر میں کھاتا ہنا کر جمیعیو                         |
| 777 |                                                                 |
| YYC | ۲۳ آبکل کائی گئا.                                               |
| rre | ۲۵ - دین کاحشهانا بعتب                                          |
| rro | ٢٧ _ حضرت عدالترين عمر كابرعت مع اكن                            |
| Tro | ٢٧ _ قيامت اور بدعت دوكول وركي چزي مي                           |
| rra | ٢٨ _ المل حق مي سب س زياده فير فواه كون؟                        |
| rry | 19 _ محاب کی زند گیوں میں انقلاب کمان سے آیا؟                   |
| Tre | ۲۰۰۰ بد مست، کیا ہے؟                                            |
| 414 | اسا ۔ بدعت کے لغوی معنی۔                                        |
| TTA | ۳۲ _ شریعت کی دی مولی آزادی کو تمی قید کا پابند مناما مانز نسیس |
| TYA | ٣٣ _ ابيمال ثواب كالمريق                                        |
| 119 | ٣٠ _ كلب تعنيف كرك اس كاليسال أواب كر يحة بي                    |
| 119 | ٣٥ _ تيمرا دن لازم كرليما بدعت ب                                |
| 17- | ٣٧ _ جمعہ کے دن روزہ رکھنے کی حمافعت قرما دی                    |
| TEI | ٢٤ - تيجه وسوال ، جاليسوال كيابين؟                              |
| rri | ٣٨ _ انگوشے جومنا كول بدعت ب؟                                   |
| rrr | ٣٩ _ " يار-ول الله" كمناكب بدعت ب                               |
| rrr | ۳۰ عمل کا ذرا سافرق                                             |
| 227 | اس مید کے دوز کلے کمناکب بدعت ہے؟                               |
| rmm | مهم <u> </u>                                                    |
| 276 | ٣٣ _ سيرت ك بيان ك ك خاص طريق مقرر كرنا                         |
| tra | مهم سے وروو شریف پراهنا بھی بدعت بن جائے گا                     |
| 220 | ۳۵ دنیاک کول طافت اے سنت شیس قرار دے محق                        |
|     |                                                                 |





## عقل كادائره كار

بسدالله الرحمن الرحيد - الحمد لله دب العالمين والصَّلَّ والسَّلَاء على دسوله المسكوبير وعمُرُّلِكِ واصحابه إجمعين - امابعد -

میرے لئے اس اکیڈی کے محتف تربی کورسوں میں مامنری کا یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ بلکہ اس سے مہلے بھی جو تربی کورس منعقد ہوتے رہے ہیں۔ ان سے بھی خطاب کرنے کا موقع ملا۔ اس مرتبہ بجھے سے یہ فرائش کی گئی کہ میں "اسلامائیزیش آف الذ" کا موقع ملا۔ اس مرتبہ بجھے سے یہ فرائش کی گئی کہ میں "اسلامائیزیش آف الذ" کا موضوع بڑا طویل اور جمہ کیر ہے اور بجھ اس افغان سے اس لئے وقت بھی مختصر ہے۔ لیکن اس مختصر سے وقت اس موقت ایک بور مجگہ کی جلا ہے۔ اس لئے وقت بھی مختصر ہے۔ لیکن اس مختصر سے وقت میں "اسلامئیزیش آف الذ" کے صرف ایک پہلوکی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول میں "اسلامئیزیش آف الذ" کے صرف ایک پہلوکی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول میں "اسلامئیزیش آف الذ" کے صرف ایک پہلوکی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کی اللہ جا اللهائی

"بنیاد برست" ایک گالی بن چکی ہے۔ جب یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ ہدا قانون، ہدی معیشت، ہدی سیاست یاماری

زندگی کا ہر ملواسلام کے سانچ میں وصلنا جائے تو سوال بیدا ہو آ ہے کہ کیوں وصلنا عاب اس كى كيادليل ب؟ يه سوال اس لئے بيدا بواكد آج بم أيك ايسے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جس میں سیکوار تصوات (Secular Ideas)اس ونیا کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں اور یہ بات تقریباً ساری و نیاض بطور لیک مسلمہ مان لی گئی ہے کے کسی ریاست کو چاان کا بھترین سٹم سیکولرسٹم (SECULAR SYSTEM) ہے اور ای سیکوارازم (Secularism) کے وائرے میں رہے ہوے ریاست کو کامیابی ک ساتھ چاایا ماسکتاہ۔ ایسے اول میں جمال دنیائی بشترر یاستیں بری سے لے کر جموثی تک، وہ نہ مرف ہے کہ سکولر (Secular) ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں بلکہ اس پر فخر بھی كرتى ميں۔ ايسے معاشرے ميں يہ أواز بلند كرناك وجميں اپنے ملك كو، اپنے تاثون كو ائی معیشت ادر سیاست کو، این زندگی کے ہرشعے کو اسلامائیز (Islamize) کرنا جائے" یا و و سرے لفظول میں یہ کہا جائے کہ معاشرے کوجودہ سوسال برائے اصواوں کے ماتحت چلانا چاہئے توب آواز آج کی اس ونیا میں اجنبھی اور اجنبی معلوم ہوتی ہے اور اس کو طرح طرح کے طعنوں سے نواز اجاتا ہے۔ بنیاد یرتی اور فنڈ امینٹل ازم -Fundame) (ntalism) اصطلاح ان لوگول كى طرف سے آيك كالى بناكر و نيا مس مشهور كر وى مئى

ہے۔ اور ان کی نظر میں ہروہ فخض بنیاد پرست (Fundamentalist) ہے جو ہے کے کہ "دیاست کا نظام دین کے آلی ہونا جائے۔ اسلام کے آلیج ہونا چاہئے۔ " ایسے

معنی پر غور کیا جائے توسید کوئی برا انظ نمیں تھا۔ فنڈا مین السٹ کے معنی سے میں کہ جو

بنیادی اصولول (Fundamenta' Principles) کو اختیار کرے۔ لیکن ان لوگوں

نے اس کو گل بنا کر مشہور کر ویا ہے۔

اسلامائيزيش كيول؟

آجی مجلس ش، میں مرف اس سوئل کا جواب دینا باہتاہوں کہ ہم کوں اپنی زندگی کو اسلاما شیسنر ۱۱۵۱۸ مرنا چاہتے ہیں؟ اور ہم کلی توانین کو اسلام کے سانچ میں کیوں ڈھالنا چاہے ہیں؟ جبکہ دین کی تعلیمات چودہ سو سال بلکہ بیشتر تو ہزار ہا سال برانی ہیں۔

#### ہارے پاس عقل موجود ہے

اس سلسلے میں، میں جس پہلوی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہیکوار
ریاست (SEGULAR STATE) جس کو لادین ریاست کما جائے۔ وہ اپنے نظام بحوست اور
نظام زندگی کو ممس طرس چلائے؟ اس کے لئے اس کے پاس کوئی اصول موجود نسیس ہیں
بلکہ یہ کما جاتا ہے کہ ہمارے پاس عشل موجود ہے۔ ہمارے پاس مشاہرہ اور تجربہ موجود
ہے اس عقل، مشاہرے اور تجرب کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہماری اس دور ک
ضروریات کیا ہیں؟ اس کے نقاضے کیا ہیں؟ اور پھر اس کے لی ظامے کیا چیز ہماری مصلحت
کے مطابق ہے؟ اور پھر اسی مصلحت کے مطابق ہم اپنے توانین کو وُ ھال کتے ہیں۔ بدلتے
ہوئے صالت میں ہم اس کے اندر تبدیلی لا کتے ہیں اور ترتی کر سکتے ہیں۔

#### کیا عقل آخری معیار ہے؟

ایک سیکولر نظام عکومت میں عمّل، تجرب اور مشاہدے کو آخری معیار قرار دے ویا گیا ہے۔ اب ویکھنا سے کہ سے معیار کتنا مضبوط ہے؟ کیا سے معیار اس لائق ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کی رہنمائی کر سکے؟ کیا سے سعیار تنا عمّل کے بھروسے پر، منام مشاہدے اور تجربے کے بھروے پر جمارے لئے کانی ہو سکتا ہے؟

ذراكع علم

اس کے بواب کے لئے ہمیں یہ ویکھنا ہوگا کہ کوئی بھی نظام جب تک اپنی پشت پر اپنے پیچیے علمی حقائق کا سرمایہ نہ رکھتا ہواس وقت تک وہ کامیابی سے نمیں چل سکتا۔ اور کسی بھی معالمنے میں علم حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پچھے ذرائع عظافرمائے میں۔ ان ذرائع میں سے مرایک کا ایک مخصوص وائزہ کار ہے۔ اس وائزہ کار تک وہ ذربعہ کام ریتا ہے اور اس سے فائدہ افغایا جاسکتا ہے۔ لیکن اس سے آگے وہ ذریعہ کام نمیں ریتا ہے اس سے فائدہ نمیں افعایا جاسکتا۔

#### حواس خمسه کا دائرہ کار

مثل کے طور پر انسان کوسب سے پہلے جو ذرائع علم عظاہوتے وہ اس کے حواس خسے ہیں، آگھ، کان، ٹاک اور زبان وغیرو۔ آگھ کے ذرایعہ وکھ کر بہت می چیزوں کا علم حاصل ہو آ ہے۔ ٹاک کے ذرایعہ چھو کر علم حاصل ہو آ ہے۔ ٹاک کے ذرایعہ سو تھے ذرائع جو مشاہرے کی مرحد ہیں آتے ہیں، ان ہیں سے ہرائیک کا ایک وائرہ کار خرائع جو مشاہرے کی مرحد ہیں آتے ہیں، ان ہیں سے ہرائیک کا ایک وائرہ کار سے ۔ اس دائرہ کار سے باہروہ ذرایعہ کام نہیں کر تا، آٹھہ وکھ سے تی ہے لیکن من فہیں سے مرائیک کا ایک وائرہ کار سن میں سے برائیک کا ایک وائرہ کار سے باہروہ ذرایعہ کام نہیں کر تا، آٹھہ وکھ سے تی ہے لیکن من فہیں سے ۔ اس دائرہ کار سے آگھ تو بند کر لوں اور گان سے دیکھ انٹروع کر دول تواس شخص کو صاری دنیا <sup>دی</sup> ہی ہیں آگھ تو بند کر لوں اور گان سے دیکھ نہیں بنایا گیا۔ آگر کوئی شخص اس سے کے کہ تہمارا کان نہیں وکھ سکتا۔ اس لئے کان سے ویکھنے کی تہماری کوشش بائکل بریکر ہے۔ جواب میں وہ شخص کے کہ اگر کان وکھ نہیں سکتا تو وہ تیں کرے تواس کو ساری دنیا احتی کے گی۔ اس لئے کہ وہ آئی بات بھی نہیں جانیا کہ بیکار چیز ہے تواس کو ساری دنیا احتی کے گی۔ اس لئے کہ وہ آئی بات بھی نہیں جانیا کہ بیکار چیز ہے تواس کو ساری دنیا احتی کے گی۔ اس سے آگر آئھ کا کام لینا چاہو کان کانے وائرہ کارے ، اس حد تک وہ کام کرے گا۔ اس سے آگر آئھ کا کام لینا چاہو گان کانے وائرہ کارے ، اس حد تک وہ گام کرے گا۔ اس سے آگر آئھ کا کام لینا چاہو گان کان کانے کان میں کرے گا۔ اس سے آگر آئھ کا کام لینا چاہو گان کان کانے کان کانے کان کارہ کی کان کانے وو وہ نہیں کرے گا۔

#### رومرا ذربعه علم "وعقل"

پھر جس طرح اللہ تعالی نے ہمیں علم کے حصول کے لئے یہ پانچ حواس عطا فرمائے ہیں۔ ایک مرحلہ پر جاکدان پانچوں حواس کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ اس مرحلہ پر نہ تو آنکھ کام ویتی ہے، نہ کان کام ویتا ہے، نہ زبان کام دیتی ہے، نہ ہاتھ کام ویتا ہے۔ سے وہ مرحلہ ہے جمال اشیابراہ راست مشاہرہ کی گرفت میں نمیں آتمیں۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو علم کا ایک اور ذریعہ عطافرمایا ہے اور وہ ہے "عشل" جمال پر حواس فسد کام کرنا چھوڑ دیے ہیں وہاں پر "عقل" کام آتی ہے، مثلاً میرے سامنے مید میزر رکھی ہے، ہیں آگھ سے دکھ کریہ بتا سکتا ہوں کہ اس کارنگ کیا ہے؟ ہاتھ سے چھو کر معلوم کر سکتا ہوں کہ یہ خت لکڑی کے ، اور اس پر فلامیکا لگا ہوا ہے۔ لین اس بات کا علم کہ یہ میزو جو دہیں کیے آئی؟ یہ بات میں نہ تو آگھ سے دکھ کر بتا سکتا ہوں ، نہ کان سے سن کر ، نہ ہاتھ سے چھو کر بتا سکتا ہوں ۔ اس لئے کہ اس کے بنے کا عمل میرے ملئے نہیں ہوا۔ اس موقع پر میری عقل میری رہنمائی کرتی ہے کہ یہ چے جو اتن ماف ستھری بنی ہوئی ہے۔ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی۔ اس کو کسی بنانے والے نے ماف ستھری بنی ہوئی ہے۔ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی۔ اس کو کسی بنانے والے نے بنایا ہے اور وہ بنانے واللہ چا تجربہ کار باہرین میں بنایا ہے جسے میری خوبصورت شکل میں بنایا ہے۔ لہذا یہ بات کہ اس کو کسی کار چینئر نے بنایا ہے جسے میری عقل نے بنائی۔ توجس جگہ پر میرے حواس خسے نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہاں میری عقل آئی اور اس نے میری رہنمائی کر کے ایک دو مراعلم عطاکیا۔

عقل كا دائره كار

لیکن جس طرح ان پانچیل حواس کا دائرہ کار لائحدود (Unli mited) نہیں تھا۔ بلکہ ایک مد پر جاکر ان کا دائرہ کار ختم ہو گیا تھا۔ ای طرح عقل کا دائرہ کار دائرہ کار کنا ہو گیا تھا۔ ای طرح عقل بھی ایک مد تک (Jurisdiction) نہیں ہے۔ عقل بھی ایک مد تک انسان کو کام دیتی ہے۔ ایک مد تک رہنمنگی کرتی ہے۔ اس حدے آگے اگر اس عقل کو استعمال کرتا چاہیں گے تو وہ عقل میج جواب نہیں دیگی میجھ ، رہنمنگی نہیں کرے گی۔

تيسرا ذريعه علم " وحي اللي"

حس جگہ عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آیک تیسرا ذراید علم عطا فرہایا ہے۔ اور وہ ہے '' وحی اللی '' یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے وحی اور آسانی تعلیم۔ یہ ذراید علم شروع ہی اس جگہ ہے ہوتا ہے جہاں عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ لنذا جس جگہ '' وحی اللی '' آتی ہے۔ اس جگہ پر عقل کو استعمٰل کرنا باکل ایسا ی ہے جیسے کہ آگھ کے کام کے لئے کان کو استعمٰل کرنا۔ کان کے کام کے لئے آنکو کو استعمال کرنا۔ اس سے ہر گزید معنی نمیں کہ عقل بیکار ہے، نمیں بکد وہ کار آمد چزہے، بشرطیکہ آپ کو اس سے وائرہ کار (Jurisdiction) میں استعمال کریں۔ اگر اس کے وائرہ کارے باہر استعمال کریں سے تولیہ بائکل ایسانی ہوگا جیسے کوئی فحض آنکہ اور گان سے سوتھمنے کا کام لے۔

#### اسلام اور سيكولر نظام ميس فرق

اسلام اور ایک سیکولر نظام حیات میں میں فرق ہے کہ سیکولر نظام میں علم کے پہلے دو ڈرائع استعمال کرنے کے بعد رک جاتے ہیں۔ ان کاکمنا سے کہ انسان کے پاس عم کے حصول کا کوئی تیسرا ذریعہ ضمیں ہے بس ہل ی آگھ، کان، تاک ہے اور ہہاری عشل ہے۔ اور اسلام سے کہتا ہے کہ ان دونون ہے۔ اس سے آگے کوئی اور ذریعہ علم ضمیں ہے۔ اور اسلام سے کہتا ہے کہ ان دونون ذرائع کے آگے تمہارے پاس ایک اور ذریعہ علم بھی ہے اور وہ ہے "وجی اللی"۔

#### وحی النی کی ضرورت

اب دیکھناہ ہے کہ اسلام کا یہ وعویٰ کہ عقل کے ذرایعہ سلری باتیں معلوم نمیں کی جاسکتیں، بلکہ آسانی بدایت کی ضرورت ہے، وحی اللی کی ضرورت ہے پینمبرواں اور رسواوں کی ضرورت ہے۔ اسلام کا یہ وعویٰ جہارے موجودہ معاشرے بین سے حد تک درست ہے؟

#### عقل وهوكه دين والى ب

آج کل عمل پر تی (Rationalism) کا برا زور ہے اور کما جاتا ہے کہ ہر چز کو عمل کی میزان پر پر کھ کر اور تول کر اختیار کریں گے لیکن عمل کے پاس کوئی ایبالگا بندھا ضابطہ (Formula) اور کوئی لگا بندھا اسول (Principle) نہیں ہے، جو عالمی حقیقت (Universal Truth) رکھتاہو ۔ جس کو سازی ونیا کے انسان صلیم کر لیس اور اس کے ذراید وہ اپنے خرو شراور اچھائی برائی کا معیار تجویز کر سکیں۔ کون سی چزاچھی ے؟ كون فى چے برى ہے؟ كون مى چے انقلاكر فى چاہے؟ كون مى چے انقلاشيں كرنى چاہے،
چاہے؟ يہ فيعلہ جب ہم مثل كے حوالے كرتے ہيں تو آپ مارخ افغاكر وكيہ جاہے،
اس ميں آپ كويہ نظر آئے كاكہ اس مثل نے انسان كوات و موكے ديے ہيں جس كا
كوئى شار اور حدد حسلب مكن نہيں۔ اگر عشل كو اس طرح آزاد چموڑ ديا تو انسان كمال
عن كمال چنج جاتا ہے۔ اس كے لئے مى تاريخ سے چد مثالي ميشي كو ابوں -

#### بن سے نکاح خلاف عقل نہیں

آج ہے تقریباً آٹھ سوسال میلے عالم اسلام میں لیک فرقہ پیدا ہوا تھا۔ جس کو "باطنی فرقہ " اور " قرامطہ " کتے ہیں۔ اس فرقے کا ایک مشہور لیڈر گزرا ہے جس کا نام عبید الله بن حسن قیروانی ہے۔ اس نے اپنے پیرو کاروں کے نام ایک خط لکھا ہے وہ خط بڑا ولیپ ہے۔ جس میں اس نے اپنے پیرو کاروں کو زندگی گزار نے کے لئے ہوایات دی ہیں۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ:

"ميرى سمجه جمي يہ ب مقلى كى بلت نيس آتى ہ كد نوكوں كے پاس البيخ گھر جن ايك بين خوبسورت، سلقہ شعلہ الوكى بمن كى شكل جن موجود ہ اور بحائی كے مزاج كو بھى مجمتى ہے۔ اس كى نفسات سے بھى واقت ہے۔ لين بيہ ب مقل السان اس بمن كا باتھ اجبی شخص كو پڑا وہا ہے۔ جس كے بارے جن يہ جمي قبيل مطوم كد اس كے ساتھ نباہ صحيح ہو كے كا يا فيسى؟ وو خودا نے لئے بعض او قات ايك فيسى؟ وو خودا نے لئے بعض او قات ايك الى لؤكى لے آتے ہيں جو حسن و عمل كے اختبار سے بھى، سلقہ شعارى كے احتبار سے بھى اس بمن كے ہم پلہ قبيل المتبار سے بھى اس بمن كے ہم پلہ قبيل المتبار سے بھى اس بمن كے ہم پلہ قبيل المتبار ہے بھى، مزاج شناى كے اختبار سے بھى اس بمن كے ہم پلہ قبيل

 النق للبنداري ص ٢٩٥ - وين داب المنير للديلي، ص ٨١)

بهن اور جنسي تسكين

اور دوسری جگ عبدالله بن حسن قیردان مقل کی بنیاد پرای چیردول کوید پیام دے رہاہے، مع کتا ہے کہ:

" یہ کیاوجہ ہے کہ جب ایک بمن اپنے بھائی کے لئے کھانا کا سی ہے ہوئی ہے اس کی بھوک دور کر عتی ہے ، اس کی راحت کے لئے اس کے کپڑے سنوار عتی ہے ، اس کا بستر درست کر عتی ہے تواس کی جنی تشکین کا سلان کیوں جسمی کر عتی ؟ اس کی کیا وجہ ہے ؟ یہ تو عشل کے فلاف ہے۔ " (افقرق جین القرق للبندادی ، ص ۲۹۵۔ ویلن شاہب البائشیہ للدیلی ، ص

عقلی جواب ناممکن ہے

آپ اس کی بات پر جتنی چاہے لعنت جمیدیں، کین جس سے کہتاہوں کہ خالص عقل کی بنیاد پر جو وحی النی کی روشنی میسر نہ ہو۔ عقل کی بنیاد پر عقل کی بنیاد پر اس کے اس استدلال کا جواب دیں۔ خالص عقل کی بنیاد پر قیامت سک اس کے اس استدلال کا جواب دیں۔ خالص عقل کی بنیاد پر قیامت سک اس کے اس استدلال کا جواب دیں دیا جاسکا۔

عقلی اعتبار ہے بد اخلاقی نہیں

اگر کوئی فخض ہے کہ یہ تو بڑی بداخلاق کی بات ہے، بڑی گھناتونی بات ہے ہو اس کاجواب موجود ہے کہ یہ بدا گھناتونا پن ایہ سباتوں کے پیدا کروہ تصورات میں۔ آپ ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں جمال اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے آپ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ ورنہ عقلی اخرار سے کوئی عیب خمیں۔

نسب كانتحفظ كوئى عقلى اصول نهيس

اگر آپ یہ کتے ہیں کہ اس سے حسب دنب کاسلد خراب ہو جاتا ہے تواس کاجواب موجود ہے کہ نبوں کاسلہ خراب ہو جاتا ہے تو ہونے دو۔ اس میں کیا پر الی ہے؟ نب كا تحفظ كون سائياعقلى اصول ہے كه اس كى وجدے نب كا تحفظ ضرور كيا جائے۔

یہ بھی ہیوٹن ارج (Human Urge) کا حصہ ہے۔

اگر آپ اس استدلال کے جواب میں سے کمیں کہ اس سے طبق طور پر نقصانات موتے ہیں۔ اس لئے کہ اب سے تصورات سامنے آئے میں کا سلفاذ بالا تارب (Incest) سے طبق نقصلات بھی ہوئے ہیں۔

الیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج مغربی ونیا میں اس موضوع پر کتابیں آری میں کداسلزاذ ہالا تلاب (Incest) انسان کی فطری خواہش (HUMAN URGE) کا ایک حصہ ہے۔ اور اس کے جو طبتی فقصانات بیان کئے جاتے ہیں، وہ سمجے نمیں ہیں۔ وہی فحرو جو آج سے آٹھ سو سال پہلے عبید اللہ بن حسن قیروان نے لگایا تھا۔ اس کی نہ صرف صداے باذگشت بلکہ آج مغربی مکول میں اس پر کسی طرح عمل ہورہا ہے۔

#### وی النی سے آزادی کا نتیجہ

یہ سب کیوں ہورہا ہے؟ اس لئے کہ ممثل کو اس جگہ استعمال کیا جارہا ہے جو
عقل کے دائرہ کار (Jurisdiction) میں نہیں ہے۔ جمال وحی النی کی رہنمائی کی
ضرورت ہے۔ اور عقل کو وحی النی کی رہنمائی سے آزاد کرنے کا نتیجہ بیہ ہے کہ برطانیہ
کی پارلیسنٹ ہم جنس پرستی (Sexuality) کے جواز کایل تالیوں کی کونج میں منظور کر
دی ہے۔

اور اب تو باقاعدہ سے ایک علم بن گیا ہے۔ میں ایک مرتبہ انقاق سے ندیارک کے ایک کتب خانہ میں گیا۔ وہاں پر پورا ایک علیدہ سیکٹن تھا، جس پر سے عنوان لگا ہوا تھا کہ "کے اسٹاکل آف لاکف و STYLE OF LEE اور محاسمیں کہ "کے اسٹاکل آف لاکف و STYLE OF LEE اس موضوع پر کتابوں کا ایک ذخیرہ آچکا ہے اور باقاعدہ ان کی انجمنیں ہیں۔ ان کے گروپ اور جماعتیں ہیں۔ اور وہ بڑے برے برے محدول پر فائز ہیں۔ اس زمانے میں ندیارک کا میئز (Mayor) تھا۔

#### عقل كافريب

#### عقل كالك ادر فريب

بات واضح کرنے کے لئے ایک اور مثل عرض کر دوں کہ یہ ایٹم بم جس کی جاء کر ہوں ہے۔ تیم اسلحہ میں تخفیف کے مطریقے طاش کر رہی ہے۔ انسائیکلو پیڈیا آئی اسلحہ میں تخفیف کے مطریقے طاش کر رہی ہے۔ انسائیکلو پیڈیا آئی تاکیکا ۔Encyclopaedia of Britan پر انسائیکلو پیڈیا آئی تاکیکا ۔ مانسائی ہے ہے دنیا میں ایٹم بم پر جو مقالہ تکھا گیا ہے۔ اس کو ذرا کھول کو یکھیں۔ اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا میں ایٹم بم کا تجربہ دو جگہ پر کیا گیا ہے۔ لیک بیروشیملاور دوسرے ناگا ملک پر واور ان دونوں مقالت پر ایٹم بم کے ذریعہ جو جامی ہوگی اس کا ذکر تو بعد شر) اور آگے جل کر کیا ہے کہ بیروشیمااور ناگا ملک پر جو ایٹم بم پر سائے گئے اس کے ذریعہ لیک کروڑ انساؤں کی مانس بچائی گئیں اور اس کو موت کے منہ ہے نکا گیا۔ اور اس کی منطق یہ لکھی ہے کہ اگر بیروشیمالور ناگا ان کو موت کے منہ ہے نکا گیا۔ اور اس کی منطق یہ لکھی ہے کہ اگر بیروشیمالور ناگا

سائی پر بم نہ گرائے جاتے تو پھر جنگ مسلسل جاری رہتی اور اس جس اندازہ یہ تھا کہ تقریباً ایک کر وڑ انسان مزید مر جاتے۔ تو ایٹم بم کا تعارف اس طرح کرایا گیا کہ ایٹم بم وہ چیز ہے جس سے ایک کر وڑ انسانوں کی جانیں بچائی گئیں۔ سہ اس واقع کا جواز -Jus ایش بھی کی دو انسانوں کی جانیں بھائی گئیں۔ سہ اس واقع کا جواز -بس پر ساری و نیا احت بھیجتی ہے کہ ان ایٹم بم کے ذریعہ بمیروشیما اور ناگا سائی میں ان بجی کی نسلیں تک جاہ کردیگئیں۔ ہے گزاہوں کو بارا گیا اور سے جواز (Justification) بھی عقل کی بنیاد پر ہے۔

لنذا كوئى برى سے برى بات اور كوئى علين سے علين خرابى الى نسيس ہے جس كے لئے عمل كوئى نه كوئى دليل اور كوئى نه كوئى جواز فراہم نه كر وے۔

آج ملری دنیا فاشرم (liascism) پر لعن بھنج ری ہے اور سیاست کی و نیا میں ہنگر اور مولینی کا نام آیک گلل بن گیا ہے۔ لیکن آپ ذراان کا قلفہ تو اٹھا کر دیمیں کہ انہوں نے اپنے فاشرم (Fascism) کو کس طرح فلسفیلنہ انداز میں ہیں کیا ہے۔ ایک معمولی سمجھ کا آ دمی اگر فاشرم کے فلسفے کو پڑھے گا تو اے اعتراف ہوئے گئ گا کہ ہات تو سمجھ میں آتی ہے معقول بات ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لئے کہ عشل ان کو اس طرف نے جاری ہے ۔ یہ برحال! دنیا کی کوئی بدسے بدتر برائی الی شیں ہے جس کو معتل کی ویشش نہ کی جاتی ہو۔ اس لئے کہ عشل کی ویش نہ کی جاتی ہو۔ اس لئے کہ عشل کو اس جگہ استعمال کی ویش نہ کی جاتی ہو۔ اس لئے کہ عشل کو اس جگہ استعمال کی جگہ نہیں ہے۔

#### عقل کی مثال

علامہ ابن خلدون جو بہت بڑے مؤرخ اور قلنی گزرے ہیں۔ وہ لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے وہ بڑی کام کی چڑے۔ لیکن یہ اس وقت تک کام کی چیزے جب اس کو اس کے دائرے ہیں استعمال کیا جائے۔ لیکن اگر اس کو اس کے دائرہ ت باہر استعمال کرو گے تو یہ کام نہیں دے گی اور پھر اس کی آیک بڑی آچی مثال دی ہے کہ عقل کی مثل ایس ہے جسے مونا تو لئے کا کانا۔ وہ کاننا چد گرام مونا قول لینناہے اور بس اس مد تک وہ کام دیتا ہے۔ اور وہ صرف مونا تو لئے کے لئے بنایا گیا ہے۔ اگر کوئی محف اس کانٹے میں بھاڑ توانا جاہے گا تواس کے نتیج میں وہ کانا ٹوٹ

جائے گااور جب پہاڑ تولئے کے نتیج میں وہ ٹوٹ جائے تواگر کوئی مخص کے کہ یہ کانٹاتو بیکر چیز ہے، اس لئے کہ اس سے پہاڑ تو آلما نہیں ہے۔ اس نے تو کاشنے کو توڑ ویا تو اسے سالدی ونیااحق کے گی۔

بات درامل یہ ہے کہ اس نے کائے کو غلظ جگد پر استعبال کیااور غلظ کام میں استعبال کیا اس لئے وہ کانا ٹوث حمیا۔ (مقدمہ ابن خلدون، بحث علم کام، ص

#### اسلام اور سيكولرازم مين فرق

اسلام اور سیکورازم جی بنیادی قرق میہ ہے کہ اسلام میہ کتا ہے کہ بینک تم عنن کو استعال کرو۔ لیکن صرف اس حد تک جمال تک وہ کام دیت ہے۔ ایک سرحد ایک آتی ہے جمال عقل کام دینا چھوڑ دیتی ہے بلکہ غلط جواب دینا شروع کر دیتی ہے، چیسے کہیوٹر ہے۔ اگر آپ اس کو اس کام جی استعال کریں جس کے لئے وہ بنایا گیا ہے تو وہ فوراً جواب دے دے گا۔ لیکن جو چیز اس کہیوٹر جس فیڈ (Feed) نمیں کی گئے۔ وہ اگر اس سے معلوم کرنا چاہیں تو نہ صرف ہے کہ وہ کہیوٹر کام نمیں کرے گا، بلکہ غلط جواب دینا شروع کر دے گا۔ ای طرح جو چیز اس عقل کے اندر فیڈ نمیں کی بلکہ غلط جواب دینا شروع کر دے گئے۔ جس چیز کے لئے اللہ تعالی نے انسان کو ایک تیسرا ذریعہ علم عطا فرمایا ہے، جو وی اللی ہے۔ جب وہی اس عقل کے اللہ عقل کو استعمال کرو گے تو یہ عقل غلط جواب دینا شروع کر دے گا۔ بھی وجہ ہے جس کی اند علیہ وسلم تشریف لائے۔ جس کے گئے قرآن کریم کی آبیت ہے کہ:

إِنَّا أَمْرُلْنَ آلِنَيْكَ الْحِتَّابِ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَهُنَّ النَّاسِ

ہم نے آپ کے پاس سے کتاب بھیجی جس سے واقع کے موافق آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ (سورہ النساء ۱۰۵)

یہ قرآن کریم آپ کو بتائے گا کہ حن کیا ہے اور ناحن کیا ہے؟ یہ بتائے گا کہ صحح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ یہ بتائے گا کہ خیر کیا ہے اور شرکیا ہے؟ یہ سب باتیں آپ کو محض عمل کی بنیاد پر شیس معلوم ہو سکتیں۔

#### آزادی فکر کے علم بردار ادارے کا حال

ایک معروف بین الاقوای ادارہ ہے۔ جس کا نام "ایسٹی انزیشن"

ہے۔ اس کا ہیڈ آفس ہیری بی ہے۔ آج سے تقریباً ایک باہ پہلے اس کے ایک رہیج اسکار مروے کرنے کے لئے پاکستان آئے ہوئے تھے۔ خدا جانے کیوں وہ میرے پاس بھی انزویو کرنے کے لئے آگے اور انہوں نے آکر بھے سے گفتگو شروع کی کہ ہمارا مقعد آزادی فکر اور حریت فکر کے لئے کام کرنا ہے۔ بہت سے اوگ آزادی فکر کی وجہ سے جیلوں اور قیدول میں بند ہیں۔ ان کو نکانا چاہج ہیں۔ اور یہ آئی ایسا غیر متازعہ موضوع ہے۔ جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہئے۔ جسے اس لئے غیر متازعہ موضوع ہے۔ جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہئے۔ جسے اس لئے پاکستان بھیجا گیا کہ میں اس موضوع پر مختلف طبقوں کے خیالت معلوم کروں۔ میں پاکستان بھیجا گیا کہ میں اس موضوع پر مختلف طبقوں کے خیالت معلوم کروں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کا بھی مختلف اہل دانش سے تعلق ہے۔ اس لئے میں آپ سے شاہ سات کرنا چاہتا ہوں۔

#### آج کل کا سروے

میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ مردے کم مقمد سے کرنا چاہتے ہیں؟
انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مختلف طقوں میں اس سلسلے میں کیا رائیں پائی جاتی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ داپس کب تشریف نے لائے؟ جواب دیا کہ آج میں چہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ داپس کب تشریف نے جائیں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ کل صبح میں اسلام آباد جا رہا ہوں (رات کے وقت یہ طاقات ہو رہی تھی) میں نے پوچھا اسلام آباد میں گئے روز قیام رے گا؟ فرمایا کہ ایک دن اسلام آباد میں گئے روز قیام رے گا؟ فرمایا کہ ایک دن اسلام آباد میں رہوں گا۔ میں نے ان سے کہا کہ پہلے تو آپ ججھے یہ ہائیں آپ پاکستان کے مختلف طلقوں کے خیالات کا مردے کرنے جارے ہیں اور اس کے بعد آپ رپورٹ تیار کرکے چیش کریں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان دو تین شہول میں دو تین میں مواجے۔ لیکن ہوگا؟ کہنے گئے : کہ ظاہر ہے کہ آن دو تین دن میں مب کے خیالات تو معلوم نہیں ہو گئے۔ لیکن میں مختلف طلقہ ہاے فکر سے مل

م ہا ہوں۔ پھھ لو گوں ہے ماہ قاتیں ہولی میں اور ای سلسلے میں آپ کے یاس بھی آیا جول ،آب بھی میری کچے ، جنالی کریں۔ میں نے ان سے بوجیا کہ آن آب نے مراتی میں کتنا او کواں ۔ مارا فات کی ؟ کہنے گے میں نے یانچ آومیول سے الا قات کر لی ہے،اور نیخے آپ ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ ان چیر آ دمیوں کے خیالات معلوم كرك أيك ربورث تيار كروس م كم كرا في والول ك خيلات مدين معاف يجي مجھے آپ کے اس سروے کی سنجدگی پر شبہ ہے اس لئے کہ تحقیقی ریسرج اور سروے کا كوئى كام اس طرح نيس مواكر آ ب- اس لتے مي آب كے كسى موال كا جواب ديے سے معذور ہوں۔ اس پر وہ معذرت کرنے لگے کہ میرے پاس وقت کم تھا۔ اس لئے صرف چند معزات ے ل کا اول ۔ احترف عرض کیا کہ وقت کی کی صورت میں سردے کا یہ کام ذر لیناکیا ضروری تھا؟ پھرانیوں نے اصرار شروع کر ویا کہ اگر چہ آپ كا الراض من بجاب ب الكن ميرك چند سوالات كاجواب تو آپ و عدى وي-احقرنے محرمعذرت کی اور عرض کیا میں اس غیر سنجیدہ اور ناتمام سروے میں کسی تعلون ے معدور ہوں۔ البت اگر آب اجازت دیں توص آب سے اس اوارے کی بنیادی فکر ك بارے يس كر يوسنا چاہتا مول - كنے الكرك " دراصل تويس آپ سے موال كرنے كے لئے آيا تھا، ليكن اكر آپ جواب شيس رينا جاہے تو بينك آپ جارے ادارے کے بارے میں جو سوال کرنا جاہیں کر لیں۔

کیا آزادی فکر کا نظریہ بالکل مطلق (Absolute) ہے؟

میں نے ان سے کما کہ آپ نے قرمایا کہ ساوارہ جس کی طرف ہے آپ کو بھیجا گیا ہے ہے۔ آزادی فکر کا علم بر دار ہے۔ بیٹک سے آزادی فکر بڑی آپھی بات ہے۔ لیکن میں سے بہتی ہے ازادی فکر آپ کی نظر میں بالکل مطلق (A b solute) ہے؟ یا اس پر کوئی پا بندی بھی: دنی جائے ؟ کئے گئے کہ میں آپ کا مطلب تہیں جہا۔ میں نے کہا کہ میرا واللہ ہوئ کا آزادی فکر کا بیہ تصور کیا انتا اب سلوٹ (Abvolute) ہے کہ نوم بھی آپ کے ازادی فکر کا بیہ تصور کیا انتا اب سلوٹ (Abvolute) ہے کہ جو بھی انسان سے ال اور اس کی تروی کی اسان سے داروں نے بہت کہ مرالیہ داروں نے بہت اور اور کی واروں نے بہت اور اور کی دوروں کے سامنے بر ملا کے اور اس کی دوروں نے بہت کہ مرالیہ داروں نے بہت

وولت جمع كرلى ہے اس لئے غريوں كويد آزادى بونى چاہئے كدوه ان مربليد واروں پر ذاك ذاليس اور ان كا مال جمين ليس اور جس ائى اس سوچى جلئے بھى شروع كر دوں كد غريب جاكر ذاكد ذاليس اور كوئى ان كو چُڑنے والا ند ہو۔ اس لئے كد سرمليد واروں نے غريوں كا خون چوس كريد دولت جمع كى ہے۔ اب آپ بتائيں كد كيا آپ اس آزادى فرسے حاى بول مح يا ميں؟

#### آپ کے پاس کوئی ٹیا تا معیار (Yardstick)شیں

وہ کئے گھے اس کے توہم حال نمیں ہوں گے۔ میں نے کما کہ میں می واضح کرنا عابتا ہوں کہ جب آزادی فکر کا تقسیر بالکل اب سلوٹ (Absolute)، ضیں ہے۔ تو كياآب اس كومائت مين كه كوتيرين مونى جائب ؟ انهول نے كماكه بال إ كو تيدين تو ہونی جائے۔ مثلا مرا خیل یہ ہے کہ آزادی فکر کواس شرط کا یا بند ہوتا جائے کہ اس کا تتجہ دو مردل پر تشدد (Violance) کی صورت میں نلاہر نہ ہو۔ میں سنے عرض کیا کہ ہے قید تو آپ نے آپی سوچ کے مطابق عائد کر دی الیکن اگر کسی شخص کی دیانت واراند رائے سے و کہ بعض اعلیٰ مقاصد تشدد کے بغیر عاصل شیں ہوتے ، اور ان اعلیٰ مقاصد کے حصول ك كے تشدد كے نقصالات برواشت كرنے جائيس توكياس كى يہ آزادى فكر قابل احرام ے انس ؟ دومرے جس طرح آپ نے اپی سوج سے " آزادی فکر" برایک پابندی عاكد كردى - اى طرح اكر كوئى دومرا شخص اس قتم كى كوئى ادر پابندى إلى سوج سے عائد كرنا چاہ تواس كو بھى اس كا نفتيار لمنا چاہئے ، ورند كوئى وجہ مونى چاہئے كه آپ كى سوچ بر عمل کیا جائے اور دوسرے کی سوج پر عمل نہ کیا جائے لنذا اصل سوال یہ ہے کہ وہ میکھ قدیں کیا ہونی جائے ؟ اور مے فیملہ کون کرے گا کہ بے قید ہونی جائے ؟ اور آپ کے پاس وہ معیار کیا ہے۔ جس کی بنیاد پر آپ سے فیصلہ کریں کہ آزادی فکر بر فلال فتم کی پابندی لکائی جا سکتی ہے اور فلال حم کی پابندی شیں لکائی جا سکتی؟ آپ بیسے کوئی نیا الل معیار (Yardstick) بتائیں۔ جس کے زریعہ آپ یہ فیملہ کر علیں کہ فلال فتم کی پالندی جائز ہے اور فلال محتم کی پابندی ناجائز ہے۔

انہوں نے جواب دیا کہ صاحب! ہم نے اس بہاو پر بھی باتامدہ فور نہیں کیا،

- [77]

میں نے کما آپ استے بڑے مالمی اوارے ہے وابعة بیں اور ای کام کے مروے کے لئے
آپ جارہ بیں اور اس کام کا بیڑہ اٹھایا ہے۔ لیکن بیہ بنیادی موال کہ آزادی فکر کی
صدود کیا ہوئی چاہیں؟ اس کا اسکوپ (Scope) کیا ہونا چاہئے؟ اگر بیہ آپ کے زبمن
میں نہیں ہے پھر آپ کا بیر درگر ام جھے بار آور ہونا نظر نہیں آیا۔ براہ کرم میرے اس
موال کا جواب آپ جھے اپ لڑ بچرے فراہم کر دیں، یا دومرے حضرات ہے مشورہ
کرے فراہم کر دیں۔

### انسان کے پاس وحی کے علاوہ کوئی معیار نہیں

کنے گئے کہ آپ کے یہ فیلات اپنادلرے تک پہنچاؤں گااور اس موضوع پر جو ہمارالٹر چرہ وہ بھی فراہم کروں گا۔ یہ کہ کر انسوں نے میرا پیکا ساشکریا اوا کیااور جلد رفعت ہو گئے۔ جس آج تک ان کے وعدے کے مطابق لٹر پچریا اپنے سوال کے جواب کا منظر ہوں اور جھے پورایقین ہے کہ وہ قیامت تک نہ سوال کا جواب فراہم کر سکتے ہیں، نہ کوئی ایسامعیل چش کر سکتے ہیں جو عامکیر مقبولیت - Universally Applica) معیل چیں، نہ کوئی ایسامعیل چش کر سکتے ہیں جو عامکیر مقبولیت - کوئی ایسامعیل چی دو مرافعیل معیل متعین کریں گے دو مرافعیل معیل متعین کریں گے دو مرافعیل معیل معیل متعین کریں گے دو مرافعیل معیل ہی اس کے متعین کرے گا۔ آپ کا بھی اپنے ذہن کا سوچا ہوا معیل ہوگا۔ اس کا معیلہ بھی اس کے متعین کریں گا ور دنیا جس کوئی فض ایسامعیلہ تجویز کر دے جو سلمی دنیا کے لئے مکمل طور پر قائل قبول ہو۔ یہ بات جس کسی تروید کے فوف کے بغیر کہ سکتا ہوں کہ واقعتا کی باس وجی النی کے سوائوئی معیلہ نمیں ہے جو ان مہم تصورات پر جائز حدیں ہا تم کرنے کا کوئی لازمی اور ایدی معیلہ فراہم کر سکے۔ اللہ تعالی کی ہدایت کے سوائمیان کے پاس کوئی لازمی اور ایدی معیلہ فراہم کر سکے۔ اللہ تعالی کی ہدایت کے سوائمیان کے پاس کوئی لازمی اور ایدی معیلہ فراہم کر سکے۔ اللہ تعالی کی ہدایت کے سوائمیان کے پاس کوئی کے زمیں ہے۔

### صرف ندہب معیار بن سکتا ہے

آب فلف کواٹھاکر دیکھئے۔ اس میں بید مسئلہ ذیم بحث آیا ہے کہ قانون کااخلاق سے کیاتعلق ہے؟ قانون میں ایک کمتب فکر ہے جس کا یہ کمتاہے کہ قانون کااخلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اجھے برے کا تصور غلط ہے۔ نہ کوئی چیز اچھی ہے، نہ کوئی چیز بری ہے۔ وہ کتا کہ یہ Should اور Should اور Ought وغیرہ کے الفاظ در حقیقت انسان کی خواہش نفس کے پیدا کردہ ہیں۔ ورنہ اس قسم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس واسلے جو معاشرہ جس وقت جو چیز افقیار کر لے وہ اس کے لئے درست ہے۔ اور ہملے پاس اچھائی اور برائی کے لئے کوئی معیار نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ نقال چیز آچھی ہے اور فلال چیز بری ہے۔ اور یہ اصول تانون پر مشہور فیکسٹ بک نقال چیز آچھی ہے اور فلال چیز بری ہے۔ اور یہ اصول تانون پر مشہور فیکسٹ بک افراد میں ایک جملہ لکھا ہے کہ:

### ہلاے پاس اس کوروکنے کی کوئی دلیل نہیں ہے

ایک اور مثل یاد آئی ہے جیسا کہ ابھی ہیں نے عرض کیاتھا جس وقت برطائیہ کی پارلیسنٹ میں ہم جنس پر تی (Homo Sexuality) کا بل تالیوں کی گوئے میں پاس ہوا۔ اس بل کے پاس ہونے سے پہلے کائی مخافت بھی ہوئی اور اس بل پر غور کرنے کے لئے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو اس مسئلہ پر غور کرے کہ آیا۔ بل پاس ہونا چاہئے یا ضیں؟ اس کمیٹی کی رپورٹ شائع ہوئی ہے اور فریڈ مین (Fridman) کی مشہور کتاب "وی لیگل تعیوری" (The Legaltheory) میں اس رپورٹ کا ظامہ ویا گیا ہے۔ جس میں کما گیا ہے کہ اس کمیٹی نے ملری رپورٹ لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ:

"اگر چہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیز انھی نہیں گئی۔ لیکن چوکہ ہم ایک مرتبہ یہ فیصلہ کر پچکے ہیں کہ انسان کی پرائع بٹ ذندگی میں قانون کو وظل انداز نہیں ہونا چاہئے اس لئے اس امول کی روشن میں جب تک ہم من (Sin)اور کرائم (Crime) میں تفریق پر قرار رکھیں گے کہ من اور چیز ہے اور کرائم علیمدہ چیز ہے۔ اس وقت تک ہمارے پاس اس عمل کو روکنے کی کوئی ولیل نہیں ہے۔ ہاں! اگر من اور کرائم کو آیک تصور کر لیا جائے تو پھر چینک اس بل کے خلاف رائے دی جائت ہے۔ اس داسطے ہفرے پاس ہی بل کو دو کرنے کا کوئی جواز نسی ہے۔ اس لئے یہ بل پاس ہو جانا چاہئے۔ " جب ہم میہ کہتے ہیں کہ (wal) کو اسمالا اگر کیا جائے تو اس کے معنی کی ہیں کہ سیکولر نظام نے حصول علم کی جو دو بنیادیں، آگمہ، کان، ناک، زبان وغیرہ اور معشل اختیار کی موئی ہیں، اس سے آگے ایک اور قدم بوھا کر وحی النی کو بھی حصول علم اور رہنمائی کا ذریعہ قرار وے کر اس کو اپنا شعار ہنائیں۔

### اس علم کی ریزن (Reason)میری سمجھ میں نہیں آتی

اور جب بیات ذہن میں آجائے کہ وہی الی شروعی وہاں ہے ہوتی ہے جہل عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ تہ ہجر وہی الی کے ذریعہ قرآن و سنت میں جب کوئی عظم آجائے۔ اس کے بعد اس بھر کاریزان -Reas) آجائے۔ اس کے بعد اس بھر میں آبا اسقانہ فعل ہوگا۔ اس واسطے کہ وہی کا ختم آبا ہی اس جگہر وہی کا حراری سمجھ میں نمیں آبا اسقانہ فعل ہوگا۔ اس واسطے کہ وہی کا ختم آبا ہی اس جگہر وہی کے پہلے جہل ریزان کام نمیں دے رہی تھی۔ اگر ریزان کام دے چک ہوتی تو پھر وہی کے آنے کی ضرورت ہی نمیں تھی۔ اگر اس حکم کے پیلے جو حکمت ہیں اگر وہ ساری حسم سماری حسل ادراک کر سکتی تھی تو پھر اللہ کو وہی کے ذریعہ اس کے حکم دینے کی جنران حاجت نمیں تھی۔

### قر آن و حدیث میں سائنس اور شیکنالوجی

میں سے ایک اور سوال کا جواب ہی ہوگیا۔ جو اکثر ہمارے پڑھے لکھے طبقے کے ذہوں میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ سے کہ صاحب! آج مائنس اور شکنالوی کا دور ہے۔ مالی و نیا سائنس اور شکنالوی میں ترتی کر رہی ہے لکین ہما اقر آن اور ہماری صدے مائنس اور شکنالوی میں ترتی کر رہی ہے لین ہما اقر آن اور ہماری صدے مائنس، کس شکنالوی کے بارے میں کوئی فار موالا ہمیں ضمیں بتایا۔ کہ کمس طرح ایٹم ہم بتایس، کس طرح ہمیڈو وجن ہم بتایس۔ اس کا کوئی فار موالات توقر آن کر ہم میں مایا ہے اور نہ صدے مرسول صلی الله علیہ وسلم میں مایا ہے۔ اس کی وجہ سے بعض لوگ احساس کمتری کا شکار مول صلی الله علیہ وسلم میں مایا ہے۔ اس کی وجہ سے بعض لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ صاحب! ونیا پائد اور مرتغ پر پہنچ رہی ہے اور ہمارا قرآن ہمیں اس بارے

### میں کو نس بااکہ جاء پر کیے پنجیں؟

### سائنس اور شکنالوجی تجربه کامیدان ہے

اس کا جواب ہے ہے کہ ہمارا قرآن جمیں ہے باتیں اس لئے نمیں بتایا کہ وہ دائرہ عقل کا ہے۔ وہ تجربہ کا دائرہ ہے۔ وہ ذائل منت اور کوشش کا دائرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے ذائی تجربے عقل اور کوشش پر چھوڑا ہے کہ جو شخص جتنی کوشش کرے گا اور عقل کو استعال کرے گا، اس میں آ کے براهتا چا جائے گا۔ قرآن آیای اس جگہ پر ہے جمال عقل کا دائرہ ختم ہو رہا تھا۔ عقل اس کا پوری گا۔ قرآن آیای اس جگہ پر ہے جمال عقل کا دائرہ ختم ہو رہا تھا۔ عقل اس کا پوری طرح ادراک نمیں کر سمتی پر صایا ہے۔ ان طرح ادراک نمیں کر سمتی ہمیں معلومات فراہم کی ہیں۔

لنذااسلا کیزیش آف لاز کا سارا نلسفہ سے سے کہ ہم اپنی پوری زندگی کواس کے پر

آلع بتأس

### اسلام کے احکام میں لیک (Elasticity)موجود ہے

آخر جس ایک بات سے عرض کر دول کہ جب اوپر کی بات سجھ جس آگئ تو پھر دل
جس سے اشکل پیدا ہوتا ہے کہ ہم چودہ سو سل پرائی زندگی کو کیے لوٹائیں؟ چودہ سو سل
پرانے اصولوں کو آج کی جیسویں اور اکیسویں صدی پر کیے المائی کر میں؟ اس لئے کہ
ہملری ضروریات نوع ہنوع جیں، بدلتی رہتی ہیں۔ بلت وراصل سے ہے کہ اسلای علوم
سے انسیت کی دجہ سے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اسلام نے اپنے ادکام کے تین
صے کئے ہیں، لیک حصدوہ ہے جس میں قرآن دست کی نعی تعلقی موجود ہے۔ جس میں
قیام قیام تا کہ آنے والے حالات کی وجہ سے کوئی تبدیلی شیس ہو سکتی۔ سے اصول غیر
متبدل ہیں۔ زبانہ کیسائی بدل جائے، لیکن اس میں تبدیلی شیس آ سکت۔ دوسرا حصدوہ
متبدل ہیں۔ زبانہ کیسائی بدل جائے، لیکن اس میں تبدیلی شیس آ سکت۔ دوسرا حصدوہ
متبدل ہیں۔ زبانہ کیسائی بدل جائے، لیکن اس میں تبدیلی شیس آ سکت۔ دوسرا حصدوہ
متبدل ہیں۔ زبانہ کیسائی بدل جائے، لیکن اس میں تبدیلی شیس آسی درجہ کی نصوص
متبدل ہیں۔ زبانہ کے حال پر المجائی کریں۔ اس میں اسلای ادکام کی گیک۔ Elias)

خاموش ہیں۔ جن کے بارے میں کوئی ہدایت اور کوئی رہنمائی نہیں کی گئے۔ جن کے بارے میں قرآن وسنت نے کوئی تھم نہیں دیا۔ تھم کیوں نہیں دیا؟ اس لئے کہ اس کو جماری عقل پر چھوڈ دیا ہے۔ اور اس کا آنا وسیع دائرہ ہے کہ ہر دور میں انسان اپنی عقل اور تجربہ کو استعمال کر کے اس خالی میدان (Unoccupied Area) میں ترتی کر سکتا ہے اور ہر دورکی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔

### ان احکام میں قیامت تک تبدیلی نمیں آئے گ

ود مراحمہ، جس مں اجتماد اور استباطی مخبائش رکمی می ہے۔ اس کے اندر بھی ملات کے لحاظ ہے علق اس کے اندر بھی ملات کے لحاظ ہے علق اس کے بدلنے کی وجہ سے احکام کے اندر تغیرو تبدل ہو سکتا ہے۔ البت پہلا حصہ بینک بھی نہیں بدل سکتا۔ قیامت آجائے گی نیکن وہ نہیں بدلے گا۔ اس کے کہ وہ در حقیقت انسان کے فطرت کے اور اک پر بنی ہے۔ انسان کے حالات بدل سکتے ہیں، لیکن فطرت نہیں بدل سکتی۔ اور چونکہ وہ فطرت کے اور اک پر بنی ہیں اس کے اور اگ پر بنی ہیں اس کے اور اگ پر بنی ہیں اس کے اور اگ پر بنی ہیں اس

بسر حال! جهال تک شریعت نے ہمیں مخبائش دی ہے مخبائش کے دائرہ جس رہ کر ہم اپن ضروریات کو پورے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔

اجتماد كمال سے شروع ہوتا ہے

اجتماد کا دائرہ وہاک شروع ہوتا ہے جمال نص قطعی موجود نہ ہو۔ جمال نص موجود ہو دہاں مقل کو استعمال کر کے نصوص کے فلاف کوئی بات کمنا در حقیقت اپنے دائرہ کار (Jurisdiction) سے بہر جانے والی بات ہے اور اس کے نتیج میں دین کی تحریف کا راستہ کھنٹا ہے۔ جس کی ایک مثال آپ حضرات کے سامنے عوض کر آ ہول۔

خزرر حلال ہونا جائے۔

قرآن كريم ميں فزير كو حرام قرار ويا كيا ہے اور يد حرمت كا تھم وى كا تھم ہے۔ اس جكد پر عمل كواستعال كرناكه صاحب! يد كيوں حرام ہے؟ يد عمل كو غلط جكد پر استعال كرنا ہے۔ اس وجہ سے بعض لوگوں نے يمال تك كمد وياكہ بات وراصل يد ہے کہ قرآن کریم نے فزیر اس لئے حرام کیا تھا کہ اس زمانے میں فزیر بڑے گذے سے اور غیر پندیدہ مانول میں پرورش پاتے سے اور غلاظتیں کماتے سے۔ اب و فزیر کے لئے بڑے ہائی جینک فارم (Hygenic Farm) تیار کئے گئے میں اور بڑے محت مندانہ طریقے سے پرورش ہوتی ہے۔ لنذا وہ حکم اب فتم ہونا چاہئے یہ اس جگہ پر عمل کو استعمال کرنا ہے جمال وہ کام وینے سے انکار کر رہی ہے۔

### سود اور تجارت میں کیا فرق ہے؟

ای طرح رہااور سود کو جب قر آن کریم نے حرام قرار دے دیا۔ بس وہ حرام ہو گیا۔ عقل میں جاہے آئے یانہ آئے۔ دیکھئے قر آن کریم میں مشرکین عرب کا تول نقل کرتے ہوئے فرمایا گیا۔

"إِنَّهَا الْبُيْعِ مِثْلُ الرِّبَا" (سوره البقره: ٢٧٥)

کہ بی بھی رہا جیسی چیز ہے۔ تعبارت اور بیج و شراء سے بھی انسان نفع کما آ ہے اور رہا ہے بھی نفع کما آ ہے۔ لیکن قر آن کریم نے اس کے جواب میں فرق بیان نمیں کیا کہ بیج اور رہا میں بیہ فرق ہے بلکہ سے جواب دیا کہ :۔

وَإَحَلَّ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ وَكُرَّمُ الدِّبَا"

بس! الله تعالى في يع كو طال قرار ويا ب اور دباكو حرام قرار ويا ب اب آگ اس تحم مي تمال سه لخي چول چراي گنجائش نميس - اس لئے كه جب الله في يع كو طال كر ويا ب تو طال ب اور جب الله في ماكو حرام كر وياس لئے حرام ب - اب اس كے اندر چوں چراكر ناور حقيقت عمل كو غلط مگه بر استعمال كرنا ہے -

أيك واقعه

ایک واقعم شہور ہے کہ ہمارائیک ہندوستانی گویہ ایک مرتبہ جج کرنے چلا گیا۔ جج کے بعدوہ جب میند شریف جارہا تھا۔ رائے میں منزلیں ہوتی تھیں۔ ان پر رات گزار نی پڑتی تھی۔ ایک منزل پر جب رات گزارنے کے لئے ٹھمرا تو دہاں ایک عرب گویہ آگیا۔ وہ بدو قسم کا عرب گویہ تھا۔ اس نے بست بھدے اندازے سارتی بجاکر گانا شروع کیا۔ آواز بری محدی محی اور اس کو سلا کی اور طبله مجی محیح بجانا نیس آنا تھا جب ہندوستانی کوسیئے نے اس کی آواز سی تو اس نے کما کہ آج یہ بات میری سمجھ میں آگئی ہے کہ آخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے کو کیوں حرام قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ آپ نے توان بدووں کا گانا ساتھا۔ اگر آپ میرا گانا سن لیتے تو حرام قرار نہ دیتے۔ تو اس فتم کی فکر اور تھنکنگ (Thinking) ڈیوولپ (Develop) بو رہی ہے۔ اس فتم کی فکر اور تھنکنگ (Thinking) ٹیوولپ (طاحیه کے اندر اپنی خواہشات نفس کو استعمال کرنا ہے۔

### آج کے مفکر کا اجتماد

الله الله معروف مفكرين - "مفكر" ال فئه كهدر بابول كدوه افي الله (Field) من "مفكر" (Thinker) مجمع جاتي بين - قرآن كريم كي مديرة آيت كيد - قرآن كريم كي مديرة آيت كيد -

"اَتَى ِ قُ وَالسَّارِ فَهُ فَاقَطَعُواۤ اَلِدِيَهُمَا"

کہ چور مرد ادر چور عورت کا ہاتھ کاٹ رو۔

ان مفکر صاحب نے اس آیت کی بے تغییر کی کہ چور سے مراد سربابے دار ہیں جہوں نے بری بازی صنعتیں قائم کر رکھی ہیں۔ اور " باتھ " سے مراد ان کی اند سریاں (Industries) اور " کاشٹے" سے مراد ان کا نیشنل تیزیشن (Industries) ہور " کاشٹے " سے مراد ان کا نیشنل تیزیش بائد اس آیت کے معنی ہیں کہ مرباب داروں کی ساری اند سربوں کو نیشنل تیز کر ایا جائے اور اس طریقہ سے چوری کا دروازہ بند ہو جائے گا۔

مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بملنہ اس تم کے احتادات کے برے میں اقبال مرحوم نے کما قاکہ: (T)

ز اجتمادے علماً نے کم نظر افتداء یا رفتگل محفوظ تر کہ ایسے کم نظر لوگوں کے اجتماد سے پرانے لوگوں کی باتوں کی افتدا کرنا وہ زیادہ

محفوظ ہے۔

کین سے ڈر ہے کہ سے آدازہ تجدید مرق میں ہے تعلید فرکل کا بدانہ

بسرحال میں آج کی اس نشست ہے یہ فائدہ اٹھانا چاہتا تعااور شاید میں نے اپنے استحقاق اور اپنے وعدے ہے بھی زیادہ وقت آپ حفرات کالیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب تک "اسلامائیزیشن آف لاز" کا قلیفہ ذھن میں نہ ہو، اس وقت تک محض "اسلامائیزیشن آف لاز" کے لفظ کی در ویست درست کر لینے ہے بات نہیں بنتی۔

فرد نے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نکاہ مسلمان قسی تو پچے بھی نسیں

اس کے اسلامائیزیش کا پہلاقدم سے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہوکہ ڈکے کی چوٹ پر ، سینہ آن کر ، کسی معذرت خوابی کے بغیر کسی سے مرحوب ہوئے بغیر بے بات کسہ علیں کہ امارے نزدیک انسانیت کی فلاح کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ صرف "اسلامائیزیش" (Islamisation) میں ہے۔ اس کے علادہ کی اور چیز میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو اس کی حقیقت کو شیح طور پر شیحنے کی توثیق عطافر ہادے آمین۔ و آخر وعوانا الی الحمد وقد رب العالمین۔





واقعہ معراج کے بعد ۱۸ سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما رہے، لیکن ان ۱۸ سال کے دوران سے تہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معران کے بارے میں کوئی فاص حکم دیا ہو، یا اس کو منا کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس کو منا کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس کے بارے میں فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ اجر وثواب کا باعث ہ، اور نہ ہی آپ کے زمانے میں اس رات میں جاگنے کا اہتمام ثابت ہے۔

### بشمالله الحياليَّجميُّ

# ماہِ رجب جندغلط فہمیوں کاازالہ

الحمد لله وكفى وسلام على عبادة الذيب اصطفى. امّا بعد!

ماہ رجب کے بارے میں لوگوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں تھیل ممیٰ میں۔ ان کی حقیقت سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔

# رجب كاچاند دىكھ كرآب ﷺ كاعمل

اس بورے مہینے کے بارے میں جو بات میح سند کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہ، وہ یہ کہ جب آب رجب کا جاند دیکھتے تھے تو چاند دیکھ کر آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ:

اللهم باس ك لنافى سجب وشعبان وبلغنا بهضان

"اے اللہ اہمارے لئے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطافرائے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا و بیجے"۔

لین اداری عمر اتن کرد بیخ که ہم اپنی ذندگی میں رمضان کو پالیں، گویا کہ بہلے ے رمضان البارک کی آمد کا اشتیاق ہوتا تھا۔ یہ دعا آپ سے تسجے سند کے ساتھ ثابت ہے، اس لئے یہ دعا کرنا سنت ہے، اور اگر کسی نے شروع رجب میں یہ دعانہ کی ہوتو وہ اب یہ دعا کرنا سنت ہے، اور اگر کسی نے شروع رجب میں میں مشہور ہوگئی کہ وتو وہ اب یہ دعا کرلے۔ اس کے علاوہ اور چزیں جو عام لوگوں میں مشہور ہوگئی ہیں، ان کی شریعت میں کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔

### شب معراج کی فضیلت ثابت نہیں

مثلاً ٢٤ ر رجب كى شب كے بارے بيں يہ منہور ، وكيا ہے كہ يہ شب معراج ہو، اور اس شب كو بحى اى طرح گزارنا چاہئے جس طرح شب قدر گزارى جاتى ہے، اور جو قضيلت شب قدر كى ہے، كم وجيش شب معراج كى بھى وہى قضيلت سمجى جاتى ہے، بلكہ ميں نے تو ايك جگد يہ لكھا ہوا ديكھا كہ "شب معراج كى فضيلت شب قدر ہے بھى زيادہ ہے" اور پھراس رات ميں لوگوں نے نمازوں كے بھى خاص خاص طريقے مشہور كرديئے كہ اس رات ميں اتنى ركعات بڑھى جاكميں، اور ہر ركعت ميں فلال فلال خاص سور تي بڑھى جاكميں۔ خدا جانے كياكيا تفسيلات اس نماز كے بارے ميں لوگوں ميں مشہور ، وكئي و جوب سمجھ ليجئ: يہ سب بے اصل باتيں ہيں، شريعت ميں ان كى كوئى اصل اور كوئى بنياد نہيں۔

# شب معراج کی تعیین میں اختلاف

مب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ۱۲۷ رجب کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ یہ وی رات ہے جس میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف بے گئے تھے، کیونکہ اس باب میں مختلف روائیتی ہیں۔ بعض روائیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے، بوتا ہے کہ آپ میں رجب کا ذکر ہے، اور بعض روائیوں میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا

ہے۔ اس کئے پورے بھین کے ساتھ نہیں کما جاسکنا کہ کئی رات صحیح معی میں سراج کی رات محیح معی میں اس میں و سلم مرائ پر منزیف کے سے اس میں اس میں و سلم مرائ پر منزیف کے۔

# أكربيه فضيلت والى رات ہوتى تواسكى تاريخ محفوظ ہوتى

ای ت آپ خود اندازہ کرلیں کہ اگر شب معران بھی شب قدر کی طرح کوئی مخصوص رات ہوتی، اور اس کے بارے میں کوئی خاص احکام ہوئے ہی طرح شب قدر کے بارے میں ہیں تو اس کی تاریخ اور مبینہ محفوظ رکنے کا اہتمام یا جاتا۔ لیکن چو نکہ شب معراج کی تاریخ محفوظ نبیں تو اب یقیٰی طور سے ۲۷؍ رجب کو شب معراج کورار وینا درست نبیں۔

# وبى ايك رات فضيلت والى تقى

اور اگر بالفرض یہ سلیم بھی کرلیا جائے کہ آپ صلی الله طبیہ وسلم ۲۷ رجب بی کو معراج کے لئے تشریف لیے گئے بھی جس میں یہ مظیم الشان واقعہ پیش آیا، اور جس میں الله تعالی نے بی کریم صلی الله طایہ و سلم کو یہ مقام قرب عطاء فرمایا، اور ابنی بار کاہ میں حاضری کا شرف بخش، اور امت کے لئے نمازوں کا تحفہ بھیجا، تو بہ شک وبی ایک رات بڑی فضیلت والی تقی۔ کسی مسلمان کو اس کی فضیلت میں لیا شبہ ہو سکتا ہے کا کو اس کی فضیلت میں لیا شبہ ہو سکتا ہے کا کہ رجب کی شب کو حاصل لیا شبہ ہو سکتا ہے کا میں سے تعلیم مسلمان کو اس کی شب کو حاصل گئیں۔

# آپ کی زندگی میں ۱۸ مرتبہ شب معراج کی تاریخ آئی

لتيكن

پر دو مری بات ہے کہ ہے واقعہ معراج من ۵ رنبوی میں پیں آیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بی بنے کے پانچویں سال ہے شب معراج چیش آئی، جس کا مطلب ہے کہ اس واقعہ کے بعد ۱۸ رسال تک آپ دنیا میں تشریف فرمارہ، مطلب ہے کہ اس واقعہ کے بعد ۱۸ رسال تک آپ دنیا میں تشریف فرمارہ، لیکن ان اٹھارہ سال کے دوران ہے کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی فاص تھم دیا ہو، یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس کے بارے میں ہے فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا ذیادہ اس کے بارے میں ہے فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا ذیادہ اجرو تواب کا باعث ہے۔ نہ تو آپ کا ایسا کوئی ارشاد ثابت ہے، ادر نہ آپ کے زائے میں اس رات میں ہوگئے کا اہتمام ثابت ہے، نہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذمائے، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی تاکید قرمائی، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی تاکید قرمائی، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے طور پر اس کا اہتمام فرمایا۔

# اس کے برابر کوئی احمق نہیں

پھر مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف فے جانے کے بعد سو
سال تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دنیا جس موجود رہے، اس پوری صدی جس
کوئی ایک داقعہ ایسا ثابت نہیں ہے جس جس صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ۲۷
ر رجب کو خاص اہتمام کرکے منایا ہو۔ لہذا جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
نے نہیں کی، اور جو آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نہیں کی، اس کو
دین کا حصہ قرار دینا، یا اس کو سنت قرار دینا یا اس کے مناتھ سنت جیسا معالمہ کرنا
برعت ہے، اگر کوئی شخص ہے کہ جس (معاذاللہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم

زیادہ جانا ہوں کہ کونی رات زیادہ فغیلت والی ہے، یا کوئی شخص سے کہے کہ سحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے زیادہ مجھے عبادت کا ذوق ہے، اگر سحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سے عمل نہیں کیا تو میں اس کو کروں کا تو اس کے برابر کوئی احمق نہیں۔

# صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے زیادہ دین کو جانبے والا

### كون؟

لیکن جہال تک دین کا تعلق ہے، حقیقت سے ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، تابعین رمہم اللہ تعالی اور تبع تابعین رمہم اللہ تعالی دین کو سب سے زیادہ جانے والے، دین کو فوب سجھنے والے اور دین پر کھمل طور پر عمل کرنے والے تھے۔ اب اگر کوئی شخص سے کہے کہ میں ان سے زیادہ دین کو جانا ہوں، یاان سے زیادہ دین کا ذوق رکھتا ہوں، یا ان سے زیادہ عبادت گزار ہوں تو حقیقت میں وہ شخص پاگل ہے، وہ دین کی قہم نہیں رکھتا۔

### اس رات میں عبادت کا اہتمام بدعت ہے

البندا اس رات میں عبارت کے لئے خاص اہتمام کرنا بدعت ہے۔ یول تو ہر رات میں عبارت کی تو خوص استرام کرنا بدعت ہے۔ البندا آج کی رات میں اللہ تعالی بس عبارت کی توفق دے دیں وہ بہتر ہی بہتر ہے، البندا آج کی رات بھی جاگ لیں، اس طرح پھر ستا کیسویں رات کو بھی جاگ لیں، اس طرح پھر ستا کیسویں رات کو بھی جاگ لیں، لیکن اس رات میں اور دو سری راتون میں کوئی فرق اور کوئی نمایاں احماز نہیں ہونا جائے۔

### ۲۷ رجب کاروزه ثابت نہیں

ای طرح ستائیس رجب بروزہ ب، بعن اوگ ستائیس رجب نے روزے او فضیات والا ہے، ای طرح سنائیس رجب نے روزے او فضیات والا سیجھتے ہیں نیٹ کہ ماہورہ اور عرف کا روزہ فضیات والا ہے، ای طرح سنائیس رجب کے روز نے اور می فضیات والد روزہ خیال کیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک بادو ضعیف روایتیں تو ای ۔ بارے میں ہیں، لیکن صحیح سند سے کوئی روایت ٹابت نہیں۔

# حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے بدعت کا

#### سدباب كيا

حضرت فاروق المنظم رسی اللہ تعالی عنے کے زمانے میں بعض لوگ ٢٧ رجب کو روزہ رہ کنے گئے ۔ ٢٠ حض اللہ تعالی عنہ کو پہ چا کہ ٢٧ رجب کا خاص اہتمام کرک لوک روزہ رکھ رہ جیں، تو چو کا۔ ان کے یہاں دین سے ذرا ادھر ادھر ہونا ممکن نہیں تھا، چنانچہ وہ فوراً گھر ہے نکل بڑے، اور ایک ایک شخص کو جاکر زبرہ تی فرمات کہ تم میرے سامنے کھانا کھاؤ، اور اس بات کا شوت دو کہ تمہارا روزہ نہیں ہے، باقاعرہ اہتمام کرکے لوگوں کو کھانا کھالیا تاکہ لوکوں کو سے خیال نہ ہو کہ آن فا روزہ زیادہ فضیلت کا ہے۔ بلکہ جیسے اور دنوں میں نقلی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ دونوں میں نقلی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ دونوں میں کو یہ فرمایا تاکہ بدعت کا سدباب ہو، اور وین کے اندر اپنی طرف سے زیادتی شد ہو۔

### اس رات میں جاگ کر کونسی برائی کرلی؟

ای سے سے بات بھی معلوم ہوئی کہ بعض لوگ جو سے خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس رات میں جاگ کر عبارت کرلی اور دن میں روزہ رکھ لیا تو کونسا گناہ کرمیا؟ کیا ہم نے چوری کرلی؟ یا شراب لی لی؟ یا ڈاکہ ڈالد؟ ہم نے رات میں عبارت ہی تو کی ہے، اور اگر دن میں روزہ رکھ لیا تو کیا ٹرائی کا کام کیا؟

### دین "اتباع" کانام ہے

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے یہ بتاادیا کہ خرابی یہ ہوئی کہ اس
دن کے اندر روزہ رکھنا اللہ تعالی نے نہیں بتایا، اور خود سانت انتمام والترام بی
اصل خرابی ہے۔ میں یہ کئی بار عرض کرچکا ہوں کہ سارے دین کا ظامیہ "اتباع"
ہے کہ ہمارا تکم مانو، نہ روزہ رکھنے میں کچھ رکھا ہے، نہ افطار لرنے میں کچھ رکھا ہے
اور نہ نماز پڑھنے میں کچھ رکھا ہے جب ہم کہیں کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت
ہے، اور جب ہم کہیں کہ نماز نہ پڑھو تو نماز نہ پڑھنا عبادت ہے، جب ہم کہیں کہ
روزہ رکھو تو روزہ رکھنا عبادت ہے اور جب ہم کہیں کہ روزہ نہ رکھو تو روزہ نہ رکھنا
عبادت ہے، اگر اس وقت روزہ رکھو کے تو یہ دین کے ظاف ہوگا۔ تو دین کاسارا
کی خود ساختہ الترامات کی جڑکٹ جائے۔

# وہ دین میں زیادتی کررہاہے

اب اگر کوئی شخص اس روزے کا زیادہ اہتمام کرے تو وہ شخص دین میں اپن طرف سے زیادتی کررہا ہے، اور دین کو اپنی طرف سے گھڑ رہا ہے۔ لہذا اس نقطہ نظرے روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ہاں! البتہ اگر کوئی شخص عام دنوں کی طرح اس میں بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، اس کی ممانعت نہیں، لیکن اس کی زیادہ نسیلت سجھ کر، اس کو سنت سجھ کر، اس کو زیادہ مستحب اور زیادہ اجر وثواب کا مو؛ ب سجھ کر اس دن روزہ رکھنا، یااس رات میں جاگنا درست نہیں، بلکہ بدعت ہے۔

### کونڈول کی حقیقت

شب معماج کی تو پھر بھی کچھ اصل ہے، کہ اس رات میں حضور اقدس صلی اللہ هيه وسلم اتن اعلى مقام بر تشريف ك كئة تته، ليكن اس سے بھي زيادہ آج كل من شرے میں فرض وواجب کے درہے میں جو چیز مجیل گئی ہے وہ کونڈے ہیں، آگر آن سی نے کونڈے نبیں کے تو وہ مسلمان ہی نہیں، نماز پر سے یا نہ پر سے، روزے رکھے باٹ رکھے، کنا: دل ہے نیچ یانہ ہیچے، لیکن کونڈے ضرور کرے۔ اور اکر کوئی شخص نہ کرے یا کرنے والوں کو منع کرے تو اس پر لعنت اور ملامت کی جاتی ت مندا جانے یہ کونڈ کہاں ہے نکل آئے؟ ند قرآن وحدیث سے ثابت جی، ن سحابہ کرام رمنی اللہ نعالی عنهم ے و تابعین رحمهم اللہ تعالی ے ف تج تابعین رمہم اللہ تعالی سے اور نہ بزرگان وین سے، تہیں سے اس کی کوئی اصل ثابت نیں، اور اس کو اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ گھر میں وین کا کوئی دو سرا کام ہویا نہ ہو، لیکن کونڈے ضرور بول گے، اس کی وجہ سے سے کیہ اس میں ذرا مزہ اور لذت آتی ہے، اور ہماری قوم لذت اور مزہ کی خوگر ہے، کوئی میلہ ٹھیلہ ہونا چاہئے، اور لولی حظ آفس کا سامان ہونا چاہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جناب! بوریاں یک رہی ہیں، طوہ یک رہا ہے، اور ادحرے ادھر جارہی ہیں، اور ادھرے ادھر آرہی ہیں اور ا يك ميله لكا وواح، تو يو كله يه برك مزك كاكام ع، اس واسط شيطان في اس میں مشغول کردیا که نماز پر مو یا نه پر حود وه کوئی ضروری نہیں، محرب کام ضرور مونا جاہئے۔

# بيرامت خرافات ميں ڪھو گئي

بھائی! ان چیزوں نے ہماری امت کو خرافات میں جتلا کر دیا ہے ۔ حقیقت ، روایات میں کھو ممنی

ي امت فرافات عن کمو منی

اس قسم کی چیزوں کو لازمی سمجھ لیا گیا اور حقیق چیزیں پس پشت ڈال دی گئیں۔
اس کے بارے میں رفتہ رفتہ اپ بھائیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس لئے کہ
بہت سے لوگ صرف ناوا تعیت کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کے ولوں میں کوئی عناو
نہیں ہوتا، لیکن وین سے واقف نہیں، ان بیچاروں کو اس کے بارے میں پہت نہیں
ہے۔ وہ جھتے ہیں کہ جس طرح عیداللہ فنی کے موقع پر قربانی ،وتی ہے، اور گوشت
اوھر سے اوھر جاتا ہے، یہ بھی قربانی کی طرح کوئی ضروری چیز ہوگ، اور قرآن
وحدیث میں اس کا بھی کوئی شوت ہوگا، اس لئے ایسے لوگوں کو مجت، پیار اور
شفقت سے سمجھایا جائے، اور الیمی تقربات میں خود فرکے ہونے سے برمیز کیا
جائے۔

#### خلاصه

بہرحال! خلاصہ یہ ہے کہ رجب کامہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، اس لئے رمضان کے لئے پہلے ہے اپ لئے حضور الدس کے کئے پہلے ہے اپ کے حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے پہلے ہے دعا بھی فرمارہ ہیں، اور لوگوں کو توجہ ولارہ ہیں کہ اب اس مبارک مہینے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرلو، اور اپنا نظام اللوقات اللہ علیا بنانے کی قلر کرو کہ جب یہ مبارک مہینہ آئے تو اس کا ذیادہ ہے زیادہ وقت اللہ

ک عباوت میں صرف ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے اس کی فہم عطاء فرمائے، اور صحیح طور پر عمل کرنے کی تونیق عطاء فرمائے۔ آمین۔

واخردعواناان الحمد للهم بالعالمين





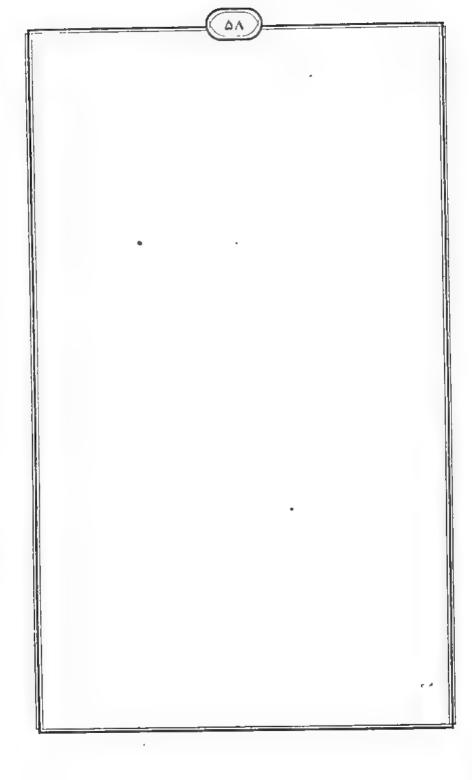

### بالمالحالئ

# نیک کام میں دیرینہ کیجئے

الحمد لله خمدة ونتعينه ونتغفج وفهن به ونتوعل عليه، ونعوذ بالله من مثرور إنفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلامضل له ومن يضلله فلاهادى له، واشهدان لاالله الاالله وحدة لاستريك له، واشهدان سيد ناوسند ناومولانامحتداً عبدة وي سوله \_\_\_صلى الله تعلى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلمتلياً كثيرًا كثيرًا - امتابعد!

َ فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الدَّحِيثِ جِرِ بِسُعِ اللَّهِ الدَّحْمِنِ الرَّحِيثِ مِعِ وَسَايِرِ عُوَّا إِلَى مَغُفِرَةٍ مِّرْثُ وَيَبِكُمُ وَجَنَّةٍ عَمُّ ضُهَا السَّمَاؤُتُ وَالْاَنْ صُ أُعِدَّتُ لِلْمُثَّقِدُينَ ه

(مورة آل المسدان: ١٣٣)

4.

امنت بالله صلق الله مولانا العظيم وصلق رسوله النبي الحكربم و نخر على ذالك من الشّهدان والشّكرين والمتعدد لله رب العالمين -

#### مبادرت الى الخيرات

علّامہ نووی رحمہ: اللہ علیہ نے آمے جو باب قائم کیا ہے۔ وہ ہے:

﴿باب المبادمة الى الخيرات ﴾

اس کے معنیٰ یہ بین کہ جب انسان اپنی حقیقت پر غور کرے گا'اور اللہ جلّ جلالہ کی عظمت شان' اس کی قدرت کا لمہ اور حکمت بالغہ پر غور کرے گا' اور اللہ اور حکمت بالغہ پر غور کرے گا' اور اس کی شان ربوبیت پر غور کرے گا' تو اس غورو فکر کے نتیج بیں اللہ جا ارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف دل ما کل ہوگا اور خود بخود دل بیں دا عیہ پیدا ہوگا کہ جس مالک نے یہ ساری کا کتات بنائی ہے اور جس مالک نے یہ نعتیں جھ پر نازل فرمائی ہیں اور جس مالک نے ہے محتوں کی بارش بیں رکھا ہے' اس مالک کا بھی جمھ پر کوئی حق ہوگا؟ جب یہ دا عیہ اور میلان پیدا ہو' اس دفت کیا کرنا چاہے؟

اس موال کے جواب کے لئے علامہ نووی نے یہ باب قائم فرمایا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا واعیہ پیدا ہو' اور نیک کام کے کرنے کا حرک سامنے آئے' تواس وقت ایک مؤمن کا کام یہ ہے کہ جلد ازجلد اس نیک کام کو کرلے۔ اس میں دیر نہ لگائے۔ میں معنی ہیں "مباورة" کے' یعنی کسی کام کو جلدی ہے کرلینا' نال مول نہ کرنا' اور آئندہ کل پرنہ نالنا۔

نیکی کے کاموں میں ریس اور دو ژلگاؤ

علّامہ نودی مب سے پہلے یہ آیت کریمہ لائے ہیں کہ:

وَسَارِغُوْ اللهُ مَغُفِورَةٍ مِنْ دَيِكُمُ وَجَدَّهُ عَرْضُهَا التَهُوْتُ وَاللهُ وَكُلَّةُ مَوْضُهَا التَهُوْتُ وَالْكُرُونُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

تمام انسانیت کو خطاب کرکے اللہ تعالی فرمارے ہیں کہ اپنے پروردگار کی منفرت کی طرف اور اس جنّت کی طرف جلدی سے دوڑو' جس کی چوڑائی تہانوں اور زمین کے برابر' بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے اور دہ متّق لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

"مسارعت" کے معنی میں ' جلد سے جلد کوئی کام کرنا 'دو سروں سے آئے برھنے کی کوشش کرنا۔ ایک دو سرے آیت میں فرمایا کہ :

فَاسْتَيْتُواالُّفَ يُرَاتِ (مورة بقرة ١٤٨)

لیتی بھلائی اور نیکی کے کاموں میں رلیں اور دو ژنگاؤ۔ خلاصہ اس کا بیا ہے کہ جب کسی نیک کام کا اراد واور داعیہ دل میں پیدا ہوتواس کو ٹلاؤ نہیں۔

#### شیطانی دا و

اس لئے کہ شیطان کے داؤاوراس کے حربے ہرایک کے ساتھ الگ الگ ہوتے ہیں 'کافر کے لئے اور ہیں ' مومن کے لئے اور ہیں۔ مؤمن کے ول میں شیطان سے بات نہیں ڈالے گا کہ سے نئی کا کام مت کیا کرو ' یہ بُرے کام ہیں۔ یہ بات براہ راست اس کے دل ہیں نہیں ڈالے گا' اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے نئی کے کام کو بُرا نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن یہ صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے نئی کے کام کو بُرا نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن مؤمن کے ماتھ اس کا یہ حربہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ کہتا ہے کہ یہ نماز پڑھنا' یہ فلاں نیک کام کرنا تو اچھا ہے' اس کو کرنا چاہئے۔ لیکن انشاء اللہ کل سے بید فلاں نیک کام کرنا تو اچھا ہے' اس کو کرنا چاہئے۔ لیکن انشاء اللہ کل سے بید فلاں نیک کام کرنا تو اچھا ہے' اس کو کرنا چاہئے۔ لیکن انشاء اللہ کل سے

شردع كريں گے۔ اب جب كل آئے گى تو پھر يہ كھ اچھا بھائى! كل سے شردع كريں گے، او دہ كل كجھ زندگى بعر نہيں آئے گی۔ يا كى الله والے كى بات دل بين اثر كر گئى كہ يہ بات تو صحح ہے ' عمل كرنا چاہئے' اپنى زندگى بين تبديلى لائى چاہئے 'گنا بوں كو جھوڑنا چاہئے ' نيكيوں كو افتيا ركرنا چاہئے۔ ليكن انشاء الله اس پر جلد از جلد عمل كريں گے ' جب اس كو ثلاديا تو پھر جھى اس پر عمل كى توجت نہيں آئے گی۔

#### عمرعزيزے فائدہ اٹھالو

ای طرح زندگی کے اوقات گزرتے جارہے ہیں۔ عمرِ عزیز گزرتی جارہے ہیں۔ عمرِ عزیز گزرتی جارہی ہے۔ پچھ پتہ نہیں کہ کتی عمریاتی ہے؟ قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے کہ کل پر مت ٹالو' جو داعیہ اس وقت پیدا ہوا ہے' اس پر ای وقت عمل کرو' کیا معلوم کہ کل تک یہ داعیہ رہے یا نہ رہے' اوّل تو یہ بھی نہیں پتہ کہ تم خود زندہ رہو تو یہ پتہ نہیں کہ بید داعیہ باتی رہے گا یا نہیں؟ اور اگر تم خود زندہ رہو تو یہ پتہ نہیں کہ بید داعیہ باتی رہے گا یا نہیں؟ اور اگر داعیہ باتی رہے گا یا نہیں؟ اور اگر داعیہ باتی رہا تو کیا معلوم کہ اس وقت حالات موافق ہوں یا نہ ہوں۔ بس! اس وقت جو داعیہ پیدا ہوا ہے اس پر عمل کرکے فائدہ حاصل کرلو۔

### نیکی کا داعیہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے

یہ واعیہ اللہ جل شانہ کی طرف ہے مہمان ہے' اس مہمان کی خاطر مرات کراو' اس کی خاطر مرات کراو' اس کی خاطر مرا رات یہ ہے کہ اس پر عمل کراو' اگر نفل تماز پڑھنے کا واعیہ پیدا ہوا' اوریہ سوچا کہ یہ فرض وواجب تو ہے نہیں۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ تو ہوگا نہیں' چلو چھوڑو۔ یہ تم نے اس مہمان کی ناقدری کر دی جو اللہ تعالی نے تہماری اصلاح کی خاطر بھیجا تھا۔ اگر تم نے اس وقت فورا عمل نہ کیا تو بیجے رہ جاؤ ہے' مجر معلوم نہیں کہ دوبارہ مہمان آئے' یا نہ

آئے' بلکہ وہ آنا بند کر دے گا'کیونکہ وہ مہمان یہ سوچے گا کہ یہ فخص میری بات تو مانتا نہیں' اور میری ناقدری کرتا ہے' میری خاطریدارات نہیں کرتا' میں اب اس کے پاس نہیں جاتا اس طرح دل میں نیکی کا داعیہ پیدا ہونا ہی بند ہو جائے گا۔ بہرطال دیسے تو ہرکام میں جلدی اور عجلت کرنا ٹرا ہے' لیکن جب دل میں کئی نیک کام کے کرنے کا داعیہ پیدا ہوتو اس پر جلدی عمل کرلینا ہی اچھا ہے۔

#### فرصت کے انظار میں مت رہو

اگر اپنی اصلاح کی قکر کا دل میں خیال آیا کہ زندگی ویے ہی گزری جارہی ہے ' ننس کی اصلاح ہونی چاہئے ' اور اینے اخلاق اور اعمال کی اصلاح ہونی چاہئے۔ اور اینے اخلاق اور اعمال کی اصلاح ہونی چاہئے۔ لیکن ساتھ ہی یہ سوچا کہ جب فلال کام سے فارغ ہوجائیں گے' پھر اصلاح شروع کریں گے۔ یہ فرصت کے انتظار میں عمرِ عزیز کے جو لحات گزر رہے ہیں' وہ فرصت بھی آنے والی نہیں ہے۔

# كام كرنے كا بهترين كرُ

ہمارے والد ماجد حفزت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرّہ فرمایا کرتے تھے کہ:

> "جو كام فرمت كے انظار ميں نال ديا 'وو نل كيا 'وه پر نہيں ہوگا۔ اس واسطے كه تم نے اس كو نال ديا۔ كام كرنے كا طريقة بيرے كه دو كاموں كے درميان تيرے كام كو محساوو ' يعنى وه دوكام جو تم مملے سے كردہ ہو 'اب تيرا كام كرنے كا خيال آيا ' تو ان ووكاموں كے درميان تيرے

(۳۳)

کام کو زبردی گفیبادو وہ تیسرا کام بھی ہوجائے گا اور اگر یہ سوچا کہ ان دو کاموں سے فارغ ہوکر پھر تیسرا کام کریں گے تو پھر دہ کام نہیں ہوگا۔ یہ منصوبے اور پلان بنانا کہ جب یہ کام ہوجائے گا تو پھر کام کریں گے ، یہ سب ٹالنے دالی باتیں میں ، شیطان عوماً ای طرح دھوکہ میں رکھتا ہے۔

### نیک کاموں میں ریس لگانا 'برا نہیں

اس لئے "مباورت الی الخیزات" یعنی نیک کاموں میں جلدی کرنا اور آ کے برحنا قرآن وسنّت کا نقامہ ہے۔ اور علّامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لئے یہ باب تائم فرمایا ہے "باب المبادرت الی الخیرات" یعنی بھلائیوں کی طرف جلدی ہے سبقت کرتا۔ علّا مہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یماں دولفظ استعمال كتي بن : ايك "مبادرت" يعني جلدي كرنا "ووسرا" مسابقت" ليني مقالمه كرنا " ریس لگانا' ایک دو سرے ہے آگے بوجنے کی کوشش کرنا۔ اور یہ مقابلہ کرنا اور رلیں نگانا نیکی کے معاط میں محبوب ہے الکین دو سری چروں میں ایک دو سرے ے آمے بوجنے کی کوشش کرنا برا ہے 'جیے مال کے حصول میں' عزت کے حصول میں 'شبرت کے معالمے میں' ونیا کے حصول میں' مباہ طلبی کے معالمے میں' ان سب میں یہ بات بری ہے کہ انسان دو مرے سے آئے برجنے کی حرص میں لگ جائے۔ لیکن نیکیوں کے معاطع میں ایک دو مرے ہے آگے بڑھنے کا جذبہ ایک محود اور قابل تعریف جذبہ ہے۔ قرآن کریم خود کب رہاہے کہ واستنفوا الخبر سے نکیوں میں ایک دو سرے سے آھے بردھنے کی کوشش کرد۔ ا یک فخص کو تم دیکیر رہے ہو کہ ماشاء اللہ عبادت میں نگا ہواہے' طامات میں نگا ہوا ہے جمنا ہوں سے بچ رہاہے'اب کوشش کرد کہ میں اس سے بھی زیا دہ آگے بڑھ جاؤں' اس میں ریس لگانا ٹرا نہیں۔

### ونياوي اسباب مين ريس لگانا جائز نهيس

یہاں معالمہ اٹا ہوگیا ہے' اس وقت ہماری پوری زندگی ریس لگانے

ہیں گزر وہی ہے۔ لیکن ریس اس میں لگ رہی ہے کہ بیبہ ذیا وہ سرے نے

ایسا بنگلہ بنالیا میں اس ہے الخل ورج کا بنالوں' دو سرے نے ایس کار خریدی'

ایسا بنگلہ بنالیا میں اس ہے الخل ورج کا بنالوں' دو سرے نے ایسا ساز وسامان جمع کرلیا'

میں اس ہے الخل ورج کی خریدلوں' وو سرے نے ایسا ساز وسامان جمع کرلیا'

میں اس ہے الخل ورج کا جمع کرلوں۔ پوری قوم ای ریس کے اندر جالا ہے'

اور اس دیس میں طال وحرام کی قکر مٹ گئ ہے' اس لئے کہ جب وماغ پر سیا ہونہ ہوار ہوگیا کہ دنیا وی سازو سامان میں دو سرے ہے آگے برھناہے' تو الله مال کے درج دائے لکا تو برا مشکل ہے' تو پھر حرام کی طرف رجوع کرنا ہو آگے ہوئے ہیں اور پڑتا ہے۔ اس ظرح اب طال وحرام ایک ہورہ ہیں۔ خلا صہ سے کہ جس چیز میں ریس لگانا اور مقابلہ کرنا شرعا برا تھا وہاں سب مقابلہ کرنا' ریس لگانا' ایک دو سرے ہے آگے بڑھ رہے ہیں' اور جس چیز میں مقابلہ کرنا' ریس لگانا' ایک دو سرے ہے آگے بڑھ رہے گئی ہوئے ہیں۔ ایک دو سرے ہے آگے بڑھ دے ہیں' اور جس چیز میں مقابلہ کرنا' ریس لگانا' ریس سے تاگے بڑھے دو ہیں۔ ایک دو سرے ہے آگے بڑھ دے ہیں' اور جس چیز میں مقابلہ کرنا' ریس لگانا' ایک دو سرے ہے آگے بڑھ دے ہیں' اور جس چیز میں مقابلہ کرنا' ریس لگانا' ایک دو سرے ہے آگے بڑھ دے ہیں' اور جس چیز میں مقابلہ کرنا' ریس لگانا' کیک دو سرے ہے آگے بڑھ کی گئر کرنا مطلوب تھا' اس میں چیچے دہ گئے ہیں۔

### غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر کا حضرت ابو بکڑے مقابلہ

حعزات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم المعین کو دیکھئے کہ غزوؤ جوک کے موقع پر انہوں نے کیا کیا ، غزوؤ جوک برا کھن غزوہ تھا۔ ایہا مبر آزہا غزوہ اور ایسی مبر آزہا مہم شاید کوئی اور پیش نہیں آئی جیسی غزوۃ جوک کے موقع پر پیش آئی ، سخت گرمی کا موسم ، وہ موسم جس میں آسان سے شعلے برستے ہیں ، زمین آگ اگلتی ہے اور تقریباً بارہ سو کلومیڑ کا صحرائی سفر اور کھجوریں کھنے کا زمانہ ، جس پر سادے سال کی معیشت کا دارودار ہوتا ہے ، واریاں میشر

نہیں' پیبے موجود نہیں' اور اس وقت میں یہ تھم دیا جارہا ہے کہ ہر مسلمان کے لئے نغیرعام ہے کہ وہ اس غزوہ میں چلے' اور اس میں شریک ہو۔ اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے مجدِ نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ بیہ غزوہ کا موقع ہے' اور سواربوں کی ضرورت ہے' اونٹناں جائیں' بییوں کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں چندہ دیں' اور جو فخص اس میں چندہ دے گا' میں اس کے لئے جنّے کی صانت دیتا ہوں۔ اب صحابۂ کرام کہاں چیجے رہے والے بیتے' جبکہ خود نبی کرمم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیہ جملہ سن لیس كه ان كے لئے جنّت كى منانت ہے'اب ہر محض اپن استطاعت كے مطابق چندہ دے رہا ہے 'کوئی ہوند لا رہا ہے 'کوئی کچھ لا رہا ہے۔ معنرت فاروق اعظم رمنی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں اینے گھر کیا' اور میں نے اپنے گھر کا جتنا کچھ سا زوسامان اور رویسے چیسہ تھا وہ آدھا آدھا تعتیم کردیا 'اور پھر آدھا حقیہ لے كرنى كريم صلى الله عليه وسلم كي خدمت من چلاهميا اورول من خيال آن لكا ك آج وه دن ب ك شايد من ابو بجر صديق رضى الله تعالى عند س آك تكل جاؤل۔ یہ جو جذبہ پدا ہورہا ہے کہ میں ان سے آگے بڑھ جاؤل سے ہ "مسابقت الی الخیرات" تحر تمجی ان کے دل میں بیہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ میں حضرت عثمان غنی رمنی اللہ تعالی عنہ ہے میں آگے بڑھ جاؤں بمجھی ہے جذب پیرا نہیں ہوا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت پیے ہیں' ان سے زیادہ پیے مجھے حاصل ہوجائیں' لیکن یہ جذبہ پیدا ہوا کہ صدیق ا كبر رضى الله تعالى عنه كوالله تعالى نے نيكى كا جو مقام بخشاہے 'ان ہے آگے ی تھوڑی دیر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی يره حاول تشريف لائے اور جو کھ تھا حاضر كرديا ، مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ف یوچھا: اے عمرا گرمیں کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت عمررضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا : یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آوھا مال گھروالوں کے

لئے چھوڑدیا 'اور آوھا غزوہ کے لئے اور جہاد کے لئے لے آیا ہوں۔ آپ نے ان کو دعا کیں ویں کہ اللہ تعالی تمہارے مال میں برکت دے۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بوچھا : کہ تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا : یا رسول اللہ! گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں' جو پچھ گھر میں تھا سارا کا سارا سمیٹ کر یہاں لے آیا ہوں۔ حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں کہ اس دن جھے پہ چا کہ میں چاہے ساری عمر کو شش کرتا رہوں لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نہیں برجھ سکتا۔

(الدواة و 'كتاب الزكوة ' باب في الرخت في الرجل يخرِق من ماله ' حديث نمبر ١٦٧٨)

### أيك بثالي معامله

ایک مرتبہ فاردتِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ایک معالمہ کریں تو میں بوا احسان مند ہوں گا۔ انہوں نے پوچھا : کیا معالمہ؟ فاردقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری ساری عمر کی جتنی نکیاں میں 'جتنے اعمال صالحہ میں 'وہ سب جمھ سے لے لیں 'اور وہ ایک رات جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غارِ تورجیں گزاری 'اس کا تواب جمعے دے ویں (یعنی وہ ایک رات جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غارِ تورجیں گزاری 'وہ میرے سادے اعمال پر بھادی ہے۔

غرض ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین کی زندگی کو دیکھیں تو کمیں ہے بات نظر نہیں آتی کہ سے سوچیں کہ فلاں نے استے پہنے جمع کر لئے 'میں بھی جمع کرلوں۔ فلاں کا مکان بڑا شاندار ہے 'میرا بھی ویہا ہوجا آ۔ فلال کی سواری بہت اچھی ہے 'ولی ججھے بھی مل جاتی۔ لیکن الحالِ صالحہ میں فلال کی سواری بہت اچھی ہے 'ولی ججھے بھی مل جاتی۔ لیکن الحالِ صالحہ میں

منابقت نظر آتی ہے۔ اور آج ہمارا معالمہ بالکل النا چل رہا ہے' ائنالِ صالح میں آگے بوصنے کی کوئی فکر نہیں' اور مال کے اندر صبح سے لے کر شام تک دوڑ ہورہی ہے' اور ایک دو سرے سے آگے بوھنے کی فکر میں ہیں۔

### مارے کے تسخداکسر

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجیب ارشاد فرمایا 'جو ہمارے لئے ننځواکمیرے ' فرمایا کہ :

"دنیا کے معاطے میں بھشہ اپنے سے نیجے والے کو دیکھو'اور اپنے سے نیجے والے کو دیکھو'اور اپنے سے منتج دہو' اُن کی محبت اختیار کرو' اور ان کے حالات کو دیکھو۔ اور دین کے مناطح میں بھشہ اپنے سے اونچے آدمی کو دیکھو'اور ان کی محبت اختیار کرو"۔

کیوں؟ اس لئے کہ جب دنیا کے معاطم میں اپنے ہے کمترلوگوں کو دیکھو گے تو جو نعتیں اللہ تعالی نے تہیں دی ہیں' ان نعتوں کی قدر ہوگی کہ یہ نعت اس کے پاس نہیں ہے' اور اللہ تعالی نے جھے دے رکھی ہے' اور اس سے قناعت پیدا ہوگا' شکر پیدا ہوگا اور دنیا طلبی کی دوڑ کا جذبہ ختم ہوگا۔ اور دین کے معاطم میں جب اوپر والوں کو دیکھو گے کہ یہ شخص تو دین کے معاطم میں جھ سے آگے ہوھ گیا تو اس دفت اپنی کی کا احساس پیدا ہوگا' اور آگے ہوھنے کی ظرپیدا ہوگا۔ اور آگے ہوھنے کی ظرپیدا ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن مبارک ؒ نے کیسے راحت عاصل کی؟

حفرت عبدالله بن مبارك رحمة الله عليه جو محدث بهي بي فقيه بمي

یں 'صوفی بھی ہیں۔وہ فرماتے ہیں کہ

میں نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصتہ مالداروں کے ساتھ گزارا (خود بھی الدار تھے) مج ہے شام تک الداروں کے ساتھ رہتا تھا' لیکن جب تک مالداروں کی محبت میں رہا' مجھ ہے زیارہ عمکین انسان کوئی نہیں تھا "کیونکہ جہاں جاتا ' سے دیکھتا کہ اس کا گرمیرے گھرے اچھا ہے' اس کی سواری میری مواری ہے اچھی ہے' اس کا کیڑا میرے کیڑے ہے اچما ہے۔ ان چزوں کو دیکھ دیکھ کر میرے ول میں کڑھن پیدا ہوتی تھی کہ مجھے توملا نہیں اور اس کو مل کیا۔ لیکن بعد میں دنیاوی حیثیت ہے جو کم مال والے تھے' اُن کی محبت اختیار كى اور ان كے ساتھ اشتے بیٹنے لگا ، تو فرماتے ہيں كہ "فاسترحتُ" ليتي مِن راحت مِن آكيا ُ اس واسطے كه جس كو بھی دیکھتا ہوں تو معلوم ہو آ ہے کہ میں تو بہت خوشحال ہوں' میرا کھانا ہی اس کے کھانے سے اچھا ہے میرا کیڑا بھی اس کے کیڑے ہے اچھا ہے میرا گر بھی اس کے گرے اچھاہے میری سواری بھی اس کی سواری سے اچھی ہے ا اس واسطے میں اب الحمد اللہ راحت میں آگیا ہوں۔

### ورنه تمجى قناعت حاصل نهيس ہوگى

ب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے کی برکت ہے ' کوئی فخص تجربہ کرکے دیکھ لے۔ دنیا کے معالمے میں اپنے سے اونچے کو دیکھتے رہو گے تو بھی پیٹ نہیں بھرے گا 'بھی تناعت حاصل نہیں ہوگی 'بھی آ تھوں کو سیری نصیب نہیں ہوگی' ہروقت بھی فکر ذہن پر سوار رہے گی جس کے بارے

#### میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ:

لوكان لابن آدم واديًا من ذهب أحب ان يكون له واديان-

(صحیح محاری، کدب الرقاق، باب مایتقی من فشة المال، حدیث مبر۲۹۲۹)

"اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھر کر مِل جائے تو وہ سے چاہے گا کہ دو وا دیاں مِل جا کمیں"۔

اور جب دو مل جائیں گی تو چاہے گا کہ تین مل جائیں۔ اور ای طرح پوری زندگی ای دوڑ میں صرف ہوجائے گی' اور مجھی راحت کی منزل پر' قناعت اور سکون کی منزل پر پہنچ نہیں پائے گا۔

### مال ودولت کے ذریعہ راحت نہیں خریدی جاسکتی

میرے والد ماجد حفرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب قدس الله سروكيا الله سروكيا الله على بات فرمايا كرتے مالي كرتے مايا كرتے مايا كرتے مايا كرتے كے قابل ہے۔ فرمايا كرتے منے كد:

"راحت اور آرام اور چیزے اور اسبابِ راحت اور چیز ہیں۔ اسبابِ راحت اور چیز ہیں۔ اسبابِ راحت اور چیز ہیں۔ اسبابِ راحت سے راحت حاصل ہونا کوئی ضروری نہیں' "راحت" اللہ جل جالۂ کا عطیہ ہے۔ اور ہم نے آج اسبابِ راحت کا نام راحت رکھ دیا ہے۔ بہت سارا روپیے رکھا ہوتو کیا بھوک کے وقت وہ اس کو کھالے گا؟ کیا اگر کی اگر کی ضرورت ہوگی تو اس کو کیائے گا؟ کیا گر کی قات وہ بیہ اس کو ٹھنڈک پہنچا سے گا؟ کیا گر می قات وہ بیہ اس کو ٹھنڈک پہنچا سے گا؟ بذات خود

نہ تو بیے چیبہ راحت ہے اور نہ ہی اس کے ذریعہ تم راحت ٹرید کتے ہو۔ اور اگر اس کے ذریعے تم نے اسباب راحت خرید مجی لئے عشلا آرام کے خاطرتم نے اس کے ذریعے كمانے ينے كى چزى خريدليں اچھے كيرے خريدلئ المرك سجاوث كا سامان خريد ليا "ليكن كيا راحت حاصل مو كني؟ يا د رکھو! محض ان اسباب کو جمع کرلینے ہے راحت کا مِل جانا کوئی ضروری نہیں' اس لئے کہ ایک فخص کے پاس را حت کے تمام اسیاب موجود میں کیکن صاحب بہادر کو گولی کھائے بغیر نیند نہیں آتی' بستر آرام دو' ایر کنڈیشنڈ کمرہ اور نوكر جاكر سمى كچه موجود بين ليكن نيند نبيل آربي ب-اب جاؤ! اسباب راحت سارے موجود الیکن نیند ملی؟ راحت ملی؟ اور ایک دہ محف ہے جس کے گھریر نہ تو کی چمت ہے' بلکہ ٹین کی چادر ہے' نہ چاریائی ہے' بلکہ فرش یر سورہا ہے 'لیکن بس ایک ہاتھ اپنے سرکے یٹیج رکھا' اور سيدها نيند کي آغوش ميں چلا گيا'اور آٹھ گھنٹے کي بھريور نيند ا كر منح كوبيدار بوا- بتاؤ! راحت أس كو ملى يا إس كو لي؟ اُس کے پاس اسباب راحت موجود تھے' لیکن راحت نہیں ملی' اور اِس مزدور کے پاس اسباب راحت موجود نہیں تھے۔ لیکن راحت بل گئی۔ یا د رکھو! اگر دنیا کے اسباب جمع كرنے كى قكر من لك كئے اور دو مرول سے آكے يدھنے كى گر میں لگ مجے ' قر خوب سجھ لو کہ اسبابِ راحت تو جمع ہو ھائنس کے 'لیکن راحت پیر بھی حاصل نہ ہوگی''۔

### وہ دولت کس کام کی جواولا د کو باپ کی شکل نہ دکھا سکے

حعرت والد ماجد قدس الله مرہ کے ذمانے میں ایک صاحب سے 'بہت برے مل اونر'اور ان کا کاروبار یہاں صرف پاکستان میں ہی نہیں تھا' بلکہ مختلف ممالک میں ان کا کاروبار بھیلا ہوا تھا۔ ایک دن ویسے ہی والد صاحب نے پوچھا کہ آپ کی آولاد کتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک لڑکا سنگا پور میں ہے' ایک لڑکا شنگا پور میں ہے' ایک لڑکا فلاں ملک میں ہے' سب دو سرے ملکول میں ہیں۔ دوبارہ پوچھا کہ آپ کی لڑکا فلاں ملک میں ہے' سب دو سرے ملکول میں ہیں۔ دوبارہ پوچھا کہ آپ کی لڑکا فلاں ملک میں ہے' سب دو سرے ملکول میں ہیں۔ دوبارہ پوچھا کہ آپ کی لڑکول سے ملا قات ہوئے وہ آتے جاتے رہے ہوں گے؟ انہوں نے بنایا کہ ایک لڑکے سے ملا قات ہوئے ہا سال ہوگئے ہیں' ہا سال سے باپ نے بنایا کہ ایک لڑکے سے ملا قات ہوئے وادلاء کو باپ کی شکل نہیں دیکھی۔ تو اب بتاؤ ایسا روپیہ اور الی دولت کس کام کی جو اولاء کو باپ کی شکل بھی نہ دکھا سکے' ادر باپ کو اولاد کی شکل نہی دولت کس کام کی جو اولاء کو باپ کی شکل بھی نہ دکھا سکے۔ اور باپ کو اولاد کی شکل نہیں دراحت کے اور باپ کو اولاد کی شکل نہ دکھا سکے۔ یہ ساری دو ٹر دھوپ اسباب راحت کے اور باپ کو اولاد کی شکل نہ دکھا سکے۔ یہ ساری دو ٹر دھوپ اسباب راحت کے دراجت نہیں شریدی ہیں شریدی جا سکے۔ یہ ساری دو ٹر دھوپ اسباب راحت کے دراجت نہیں شریدی جا سکے۔

## سے ہر چز ہیں خریدی جاسکت

ریال کی جگہ میں ریال خرج کردیں گے۔ وی صاحب بتارے سے کہ میں نے دو
دن کے بعد دیکھا تو حرم شریف کے دروا ذے پر سر جھکائے بیشے ہیں ' میں نے
پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے گئے سحری میں اٹھے سے ' لیکن ہوٹل میں کھانا نہیں ملا '
کھانا ختم ہوگیا تھا۔ دماغ میں محمنڈ تھا کہ چیے ہے جرچیز خریدی جا سکتی ہے ' اللہ
تعالی نے انہیں دکھا دیا کہ دیکھو! بیبہ تہماری جیب میں رکھا رہ کیا 'اور روزہ بغیر
سحری کے دکھا۔

#### مُنکون حاصل کرنے کا راستہ

به پیه " به ساز اسامان " به مال و دولت جو کچه تم جمع کردہے ہو " به بذاتِ خود راحت ویے دالی چز نہیں ہے' راحت پیے ہے خریدی نہیں جاعتی' وہ محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے' جب تک قناعت پیدا نہیں ہوگ' اور جب تک میہ خیال پیدا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالی طلال طریقے سے جتنا مجھے دے رہے ہیں' ای ے میرا کام چل رہاہے اس وقت تک حہیں سکون عاصل نہیں ہوگا۔ ورند كتے لوگ اليے بيں جن ك، ياس دولت ب مدوحاب ب لكن ايك لمح كا سکون نہیں 'ایک کمجے کا قرار نہیں' رات کو نینر نہیں آتی' اور بھوک ا ژی ہوئی ہے۔ یہ سب ایس ونیا کی دوڑ کا جمیجہ ہے۔ ای لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرہاتے ہیں کہ : دنیا کے معالمے میں اپنے ہے اونچے آدمی کو نہ دیکھو كه وه كبان جارلي ب بككه اين سے نيج والے كو ديكھوكد ان كے مقابلے ميں حہیں اللہ تعالی نے کیا کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے حہیں قرار آئے گا۔ حہیں راحت لیے گی اور سکون حاصل ہوگا۔ لیکن دین کے معالمے میں اپنے ے اوٹے کو دیکھو کیون؟ اس لئے کہ اس کے ذریعے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا موگا'اور آمے برصنے کی بے آلی موگ لیکن یہ بے آلی بری لذیذ بے آلی ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں ونیا جمع کرنے کی بے آلی اور بے چینی تکلیف دہ ہے وہ پریشان کُن ہے 'وہ را توں کی نیند اُڑا دیتی ہے 'وہ بھوک اُڑا دیتی ہے۔ لیکن دین کے لئے جو بے آبی ہوتی ہے وہ بڑی مزیدار ہے ' بڑی لذیذ ہے۔ اگر انسان ساری عمرای بے آبی میں رہے ' تب بھی وہ لذّت میں رہے گا' راحت اور سکون میں رہے گا۔ راحت اور سکون میں رہے گا۔ راحت اور سکون میں رہے گا۔ لیکن ہماری ساری زندگی کا پہیہ الٹا چل رہاہے۔ اللہ تعالی ہماری فارک ورست فرمائے ' اور جو راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے ' اس پر اللہ تعالی ہمیں چلنے کی تو نیش عطا فرمائے۔ ای سلیلے میں آگ ہے حدیثیں آرہی ہیں۔

### فتنے کا زمانہ آنے والا ہے

یہ پہلی صدیث حضرت ابو ہرمرہ رمنی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ:

ان مرسول الله صلى الله عليه وسلع قال: با دم وا بالاعمال الصالحة فتكون فاتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنًا ويمسى كافرًا ويمسى مؤمنًا ويصبح كافرًا يبيع دينه بعرض من الدثيا-

(صحيح مسلم، كذب الايان ماب الحث على المنادرة بالا عمال قبل مطاهر الفرّ، حديث عمر ١٨٩)

فرمایا کہ نیک کل جلدی جلدی کرلو 'جتنا وقت مل رہاہے' اس کو غنیمت جانو' کیوں؟ اس کئے کہ بڑے فتنے آنے والے ہیں' ایسے فتنے جیسے اند جبری رات رات کے گڑے ۔۔۔۔۔ اس کا مطلب سے کہ جب اند جبری رات شروع ہوتی ہے' اور اس کا ایک حقہ گزرجا آئے ہے تو اس کے بعد آنے والا دوسرا حقہ بھی رات بی کا حقہ ہوتا ہے' اور اس میں تاریکی اور بڑھتی چلی جاتی دوسرا حقہ بھی رات بی کا حقہ ہوتا ہے' اور اس میں تاریکی اور بڑھتی چلی جاتی

ہے' اور پھر تیمرے حقے میں اندھرا اور بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر آدی اس ا نظار میں رہے کہ ابھی مغرب کا وقت ہے اتھوڑی ی تاریکی ہے ایچھ وقت گزرنے کے بعد روشنی ہوجائے گی' اس وقت کام کروں گا تو وہ فخص احمق ہے۔ اس واسطے کہ اب جو وقت گزرے گا تو اور زیادہ تار کی کا وقت آئے گا۔ لنذا مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں بیہ خیال ہے کہ اور تھوڑا ساوقت گزرجائے پھر کام شروع کردں گا تو یا د رکھو! کہ اور وقت جو آنے والا ہے' وہ زیادہ آر کی والا ہے' آئندہ جو فتنے آنے والے ہیں وہ بھی اند جیری رات کے عمروں کی طرح ہیں کہ ہر فتنے کے بعد بردا فتنہ آنے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ صبح کو انسان مؤمن ہوگا اور شام کو کا فر ہوجائے گا یعنی ایسے فتنے آنے والے ہیں جو انسان کے ایمان کو سلب کرلیں گے' میج کو مؤمن بیدار ہوا تھا'لیکن فتنے کا شکار ہو کر شام کے وقت کا فرہو گیا'اور شام کو مؤمن تھا' صبح کو کا فرہو گیا' اور بہ کا فراس طرح ہوجائے گا کہ اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے ہے سازو سامان کے بدلے میں پچ ڈالے گا۔ میج کو مؤمن اٹھا تھا اور جب کاروبار زندگی میں پہنچا تو فکر گلی ہوئی تھی دنیا جمع کرنے کی' مال ودولت جمع کرنے کی اور اس دوران مال حاصل کرنے کا ایک ایبا موقع سامنے آیا جس کے ساتھ شرط میہ تھی کہ دین چھوڑو تو تنہیں دنیا مِل جائے گی۔ اب اس وقت دل میں کش کمش ہیدا ہوئی کہ اپنے دین کو چھوڑ کریہ مال حاصل کراوں' یا اس مال پر لات مار کر دین کو اختیا ر کرلوں۔ لیکن چونکہ وہ فخص پہلے سے ٹلانے کا عادی بنا ہوا تھا' اس لئے اس نے سوچا کہ دین کے بارے میں بازیرس معدم ہیں کب ہوگی؟ کب مریں گے؟ اور کب حشر ہوگا؟ کب ہمارا حباب و کتاب ہو گا؟ وہ تو بعد کی بات ہے ' ابھی فوری معاملہ تو بیہ ہے کہ بیہ مال عاصل کرلو۔ اب وہ دنیا کا ساڑو سامان حاصل کرنے کے لئے اپنا دین چھڑا لے گا۔ اس لئے فرما یا که صبح کو مؤمن اٹھا تھا' شام کو کا فرہو کر سویا۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے' اللہ

### "ا بھی توجوان ہیں" شیطان کا دھوکہ ہے۔

الندائس چرا انظار کردہ ہو؟ اگر نیک عمل کرنا ہے اور مسلمان کی طرح زندہ رہتا ہے تو انظار کس چرکا؟ جو عمل کرنا ہے بس جلدی کردے اب ہم سب اپنا اپنے اپ گر بیان بیں منہ ڈال کرد کھے لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کررہے ہیں یا نہیں؟ ہارے دلوں میں دن رات یہ خیال آبا رہتا ہے کہ اچھا اب نیک عمل کریں گے' اور شیطان یہ دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ اہمی تو بہت عمر پڑی ہے' ابھی تو نوجوان ہیں' ابھی تو ادھر عمر کو پہنچیں گے' اور وعالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعیم ہیں' اور ہاری رگوں ہے واقف ہیں' وہ جو سام ملی اللہ علیہ وسلم جو تعیم ہیں' اور ہاری رگوں ہے واقف ہیں' وہ جانے ہیں کہ شیطان ان کو اس طرح بہمائے گا۔ اس لئے فرہا دیا کہ جلدی جلدی جلدی جائے ہیں کراٹ اور جو نیک کاموں کی با تیں من رہے ہو' اس پر عمل کرتے چلے جائے۔ کل کا انتظار مت کرو' اس لئے کہ کل آئے والا فتنہ معلوم نہیں تہیں ہوں۔ کہاں پہنچائے گا۔ اس کے والا فتنہ معلوم نہیں تہیں کہاں پہنچائے گا۔ اس کے دالا فتنہ معلوم نہیں تہیں۔ کہاں پہنچائے گا۔ اس کے دالا فتنہ معلوم نہیں تہیں۔ کہاں پہنچائے گا۔ اس کے دالا فتنہ معلوم نہیں تہیں۔ کہاں پہنچائے گا۔ اس کے دالا فتنہ معلوم نہیں تہیں۔ کہاں پہنچائے گا۔ اس کے داللہ قتار مت کرو' اس کے کہ کل آئے والا فتنہ معلوم نہیں تہیں۔ کہاں پہنچائے گا۔ اللہ تا تظار مت کرو' اس کے کہ کل آئے والا فتنہ معلوم نہیں تہیں۔ کہاں پہنچائے گا۔ اس کے داللہ تنا تھائی ہم سب کی حفاظت قریا ہے۔ آبیں۔

## نفس کو بہلا کراور دھوکہ دے کراس سے کام لو

الارے حضرت ذاکر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے ہے کہ نفس کو ذرا دھوکہ دے کراس سے کام لیا کرد۔ اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ روزانہ تنجد پڑھنے کا معمول تھا۔ آخر عمراور ضُعف کے ذمانے میں ایک دن بھراللہ تہجد کے دفت جب آ تھے کملی تو طبیعت میں بڑی سُستی اور کسل تھا ول میں خیال آیا کہ آج تو طبیعت بھی پوری طرح ٹھیک نہیں 'کسل بھی ہے' اور عمر بھی تمہماری کہ آج تو طبیعت بھی پوری طرح ٹھیک نہیں 'کسل بھی ہے' اور عمر بھی تمہماری زیادہ ہے' اور تجد کی نماز کوئی فرض دواجب بھی نہیں ہے' پڑے رہو' اور آن

اگر تہجد چھوڑ وو کے تو کیا ہوجائے گا؟ فرائے ہیں کہ میں نے سوچا کہ بات تو ٹھیک ہے کہ تہجد فرض واجب بھی نہیں ہے' اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے' باتی یہ وقت تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں تجوالیت کا وقت ہے۔ صدیث میں آیا ہے کہ جب رات کا ایک تھائی حصّہ گزر جا مّا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ال زین پر متوجہ ہوتی ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے مناوی بکار ما ہے کہ کوئی مغفرت ما نکنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے' ایسے وقت کو بیکا رگزا رنا بھی ٹھیک نہیں ہے انفس کو بہلادیا کہ اچھا ایسا کرد کہ اٹھ کر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر تھوڑی می دعا کراو اور دعا کرکے سوجانا 'چنانچہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور دعا کرنی شروع كردى وعاكرت كرت مين فن سے كہاكه ميال! جب تم الله كر بينه مح تو نیند تو تمہاری چلی گنی' اب خسل خانے تک چلے جاؤ' اور استنجاء وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ' پھر آرام سے آکرلیٹ جانا۔ پھر جب عشل خانے پینیا اور استنجا وغیرہ ے فارغ ہو گیا تو سوچا کہ چلو وضو بھی کراد' اس لئے کہ وضو کرکے دعا کرنے میں تولیت کی توقع زیادہ ہے ؛ چنانچہ وضو کرلیا اور بستر پر واپس آکر بیٹھ کیا 'اور دعا شروع کردی مچر نفس کو بہلایا کہ بستریر بیش کرکیا دعا ہورہی ہے وعا کرنے کی جو تمباری جگہ ہے' وہیں جاکر دعا کرلو' اور گنس کو جائے نماز تک تھینج کرلے گیا' اور جا کر جلدی ہے دو رکعت تہجد کی نیت یا ندھ لی۔

پھر فرمایا کہ اس نفس کو تھوڑا سا دھوکہ دے دے کر بھی لانا پڑتا ہے' جس طرح بیہ نفس تمہارے ساتھ نیک کام کو ٹلانے کا معاملہ کرتاہے' اس طرح تم بھی اس بحے ساتھ ایبا ہی معاملہ کیا کرو' اور اس کو تھینج کھینج کرلے جایا کرو' انٹاء اللہ اس کی برکت ہے اللہ تعالی پھراس عمل کی توثیق عطا فرما دیں گے۔

اگراس وقت مربرا و مملکت کا پیغام آجائے

ایک مرتبہ فرمایا کہ میج فجری نماز کے بعد ۲ مکنے تک اسپے معموالت

طاوت ' ذکر وا ذکار اور تبیع میں گرار یا ہوں۔ ایک دن طبیعت میں پکھ سُسی تھی ' میں نے اپنے دل میں سوچا کہ آج تو یہ کہہ رہے ہو کہ طبیعت میں سُسل ہے ' سُسی ہے ' اٹھا نہیں جا آ ' اچھا یہ بخاؤ کہ اگر کوئی مخص اس وقت مربراہِ مخلکت کا پیغام لے کر آئے کہ آپ کو کوئی انعام وینے کے لئے بلایا گیا ہے تو کیا چربھی سُسی باتی رہے گا؟ نفس نے جواب دیا کہ نہیں اس وقت تو سُسل ہاتی رہے گا؟ نفس نے جواب دیا کہ نہیں اس وقت تو سُسل اور سُسی باتی نہیں رہے گا ' بلکہ دوڑے دوڑے ووڑے جا کیں بھی 'اس وقت تو سُسل اور سُسی باتی ہیں رہے گا ' بلکہ دوڑے دوڑے جا کیں ہی ' اور جاکر انعام وصول کہنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر اپنے نفس کو خاطب کردکے فرمایا کہ یہ وقت بھی ایڈ جل جالائے دربار میں حضوری کا وقت ہے ' اور حضوری کی برکت ہے اللہ تعالی سے انعامات وصول کرنے کا وقت ہے ' پھر کہاں کی سُسی اور کہاں کا سُسل ' چھو ڑو اس سُسل اور سُسی کو۔ بس یہ بوج ' پھر کہاں کی سُسی اور کہاں کا سُسل ' چھو ڑو اس سُسل اور سُسی کو۔ بس یہ موج کرا ہے دل کو بہلایا ' اور اپنے معمولات میں مضنول ہوگیا۔ بہرطال یہ نفس اور شیطان تو انسان کے بہکانے میں گئے ہوئے ہیں ' لیکن ان کو بھی بہلایا گرو' ور جلدی ہے ان اعمال کو کرنے کی فکر کیا کرو۔

### جنّت كاسجّا طلب گار

دو مری حدیث هغرت جابر رضی الله تعالی عنه سے مردی ہے ' فرماتے

#### بیں کنہ

"غزده أحدى لوائى كے دوران جبكه معركة كرم ہے مسلمان اور كافرول كى لوائى ہے ، حضور اقدس صلى الله عليه وسلم قيادت فرارہ بين ، مسلمان كم بين اور كافر نياده بين ، مسلمان بي سروسامان بين اور كافر مسلح بين ، اور برلحاظ سے معركة سخت ہے۔ اس دفت مين ايك ديهاتي هم كا آدى مجورين كھا تا جارہا تھا اس نے آكر ني كريم صلى الله عليه وسلم سے بوچھا کہ یا رسول اللہ! یہ لڑائی جو آپ کروا رہ ہیں اس میں اگر ہم قتل ہو گئے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس کا انجام جنّت ہے سیدھے جنّت میں جاؤ گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کمجوریں کھا تا جارہا تھا ' لیکن جب اس نے یہ سنا کہ اس کا انجام جنّت ہے تو کمجوریں پھینک کر سیدھا لڑائی میں تھس گیا میاں تک کہ ای میں شہید ہوگیا "۔

اس لئے کہ جب اس نے من لیا کہ اس جہاد کا انجام جنّت ہے' تو پھراتیٰ آخیر بھی گوارا نہیں کہ وہ ان مجوروں کو پورا کرکے پھر جہاد میں شریک ہو۔ اور اللہ تارک وتعالی نے اس کو جنّت کے مقام تک پہنچادیا۔ یہ اس کی برکت تھی کہ نیکی کا جو دا عیہ پیدا ہوا' اس پر عمل کرنے میں آخیر نہیں کی' بلکہ فورا آگے بڑھ کراس پر عمل کرلیا۔

# ا ذان کی آوا زئن کر حضور صلی الله علیه وسلم کی حالت

حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنہا ہے ایک سحابی نے بوچھا کہ اللہ المؤمنین! سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم گھرکے باہر جو ارشادات فرماتے ہیں' اور گھرکے باہر جیسی زندگی گزارتے ہیں وہ تو ہم سب کو پت ہے' لیکن یہ ہتا ہے کہ گھر بیس کیا عمل کرتے ہیں؟ (ان کے من میں یہ ہوگا کہ گھر بیس جاکر مصلّی بچھاتے ہوں گے' اور نماز اور ذکر واذکار اور تشیح وغیرہ میں مشغول رہے ہوں گے) حضرت عائشہ رصنی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ :

"بب آپ گر میں تشریف لاتے ہیں تو ہارے ساتھ

ہمارے گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں 'اور ہمارا ذکھ ورد بھی سنتے ہیں 'ہمارے ساتھ خوش طبعی کی ہاتیں بھی کرتے ہیں 'ہمارے ساتھ گھلے لیے رہتے ہیں۔ البتہ ایک بات ہے کہ جب اذان کی آواز کان میں پرتی ہے تو اس طرح اٹھ کرچلے جاتے ہیں جس طرح ہمیں پہچاہتے بھی نہیں "۔

### اعلیٰ درجے کا صدقہ

تيسري حديث حفرت ابو جريره رضي الله تعالى عند روايت كرتے بين

کہ :

جاء مرجل الى البى صلى الله عليه وسلع قال:

ياسول الله اق الصدقة اعظم اجرًا ؟ قال: إن تصدّق وانت صحح شحح تخشى الفقر و نأمل الغنى و لاتمهل حتى اذا بلغت الحلقوم فلت: لفلان كذا و لفلان كذا و قد كان لفلان .

(صحيح محارى، كاسالوصايا، باب الصدقة عدالموس)

فراتے ہیں کہ ایک صاحب ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
آئے 'اور پوچھا کہ سب سے زیادہ ٹواب والا صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرایا
کہ سب سے اعلیٰ درجہ کا صدقہ سے ہے کہ تم اپنی صحت کی عالت میں صدقہ کرد '
اور ایسے وقت میں صدقہ کو جب تمہارے ول میں مال کی محبت ہو' اور دل میں
سے خیال ہو کہ سے مال ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے بوئی لٹادیا جائے' اور مال خرچ سے خیال ہو کہ سے مال ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے بوئی لٹادیا جائے' اور مال خرچ کرنے میں اندیشہ ہو کہ اس صدقہ کرنے کے
شیج میں بعد میں فقر کا شکار ہوجاؤں گا' اور بعد میں معلوم نہیں کیا عالات ہوں

گے؟ اس وقت جو صدقہ کرو گے وہ بڑا اجر والا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ مدقہ دینے کا دل میں خیال آیا ہے تو اس کو ٹلاؤ نہیں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بعض لوگ صدقہ کرنے کو مُلائے ریجے میں'اور یہ خیال كرتے من كه جب مرنے كا وقت بالكل قريب آجائے گا تو اس وقت كچه وصيت کر جائیں گے کہ مرنے کے بعد میرا انتا مال فلان کو دے دیتا 'اور انتا مال فلاں كو دينا اور اتنا مال فلال كام مين لكا دينا وغيرو تو حضور ملى الله عليه وسلم فرما رہے میں کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ اتنا مال فلاں کو وے دینا؟ ارے اب تو وہ تمہارا مال رہا ہی نہیں' وہ تو کمی اور کا ہو کمیا 'کیوں؟ اس لئے کہ شرمی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی فخص عادی کی حالت میں کوئی صدقہ کرے کی وصيت كم عن كمه انتا مال خلال كود على جائے على مخص كو بهه كرے اور ای بیاری میں اس کا انتقال ہوجائے تو اس صویت میں صرف ایک تبائی مال کی صد تک صدقة نافذ موكا" اور باتى دوتهائي مال دراعاء كوبط كا" اس كے كه وه وارثول کا حق ہے۔ کیونکہ مرنے سے پہلے بیاری بی میں اس مال کے ساتھ ور ٹا مر کا حق متعلق ہوجا تا ہے۔

موجا یہ تھا کہ آخری عمر پی جاکر سارا مال نمی صدقہ جاریہ میں لگادیں کے تو ساری عمر ثواب ملا رہے گا۔ حالا تکہ وہ تو حالت مجبوری کا صدقہ ہے 'اور اجر وثواب والا صدقہ تو وہ ہے جو صحت کے وقت میں مال کی ضرورت اور مجبّت اور اس کے جمع کرنے کے خیال کے وقت میں کیا جائے۔

### وصیت ایک تہائی مال کی صد تک فافذ ہوتی ہے

یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ ومیت کے خواہش مند تو ہوتے بین کہ مدقد جاریہ میں کوئی چیز لگ جائے 'اور مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملا رہے لیکن اگر دہ اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں یہ ومیت لکھ گئے کہ میرے مرنے کے بعد اتنا مال فلال ضرورت مند کو دے دیا جائے ' تو یہ وصیّت صرف ایک تہائی کی حد تک نافذ ہوگی ' ایک تہائی سے زیادہ میں نافذ نہیں ،وگی ' اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں کہ:

> "صدقہ کرنے کا داعیہ دل میں ہیدا ہوا ہے اس پر ابھی عمل کرلو"۔

# اپی آمدنی کا ایک حصة صدقه کرنے کے لئے علیحدہ کردو

اور اس کا ایک طریقہ میں آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کرچکا ہوں' جس کا بزرگوں نے تجربہ بھی کیا ہے۔ اس پر اگر انسان عمل کرنے تو پھر صدقہ كرنے كى تونيق موجاتى ب ورند مم لوگ تونيك كام كو اللانے كے عادى بن يكے ہں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو آمدنی ہے اس کا ایک حصّہ مقرر کرلیں کہ یہ حصة الله كى راه ميس صدقه كريس مح الله تعالى جنتى توفيق دے " جاہے وہ وسوال حصّہ مقرر کریں یا بیسواں حصّہ وغیرہ۔اور پھرجب آمدنی آئے تو اس میں ہے وہ مقرر حصة ثكال كر عليحده ركه وي اور اس كے لئے كوئي لفاف بناليس اس ميں ڈالتے جائیں۔ اب وہ لفافہ خودیا دولا یا رہے گا کہ مجھے خرچ کرد۔ کمی صحیح معرف پر لگاؤ' اس کی برکت ہے اللہ تعالی خرچ کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ ورنہ اگر خرچ کرنے کا موقع سامنے آیا ہے تو آدمی سوچتا رہتا ہے کہ خرچ کروں یا نہ کردل۔ لیکن جب وہ لفاقہ موجود ہوگا' اور پہلے ہے اس کے اندر پیمیے موجود مول کے ' تو وہ خود یا و دلائے گا' اور موقع سامنے آنے کی صورت میں سوچنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گا۔ اگر ہرانیان اپنی حیثیت کے مطابق یہ معمول بنائے تواس کے لئے خرج کرنا آسان ہوجائے گا۔

# الله تعالیٰ کے بہال گنتی نہیں دیکھی جاتی

یاد رکھو: اللہ تبارک وتعافی کے یہاں گئی اور تعداد نہیں دیکھی جاتی ' بلکہ جذبہ اور افلاص و کھا جاتا ہے ' ایک آدمی جس کی آمانی سو روپ ہے ' وہ اگر ایک روپ اللہ کی راہ میں دیتا ہے ' وہ اس آدمی کے برابر ہے جس کی آمانی ایک لاکھ روپ ہے ' اور ایک ہزار روپ اللہ کی راہ میں دیتا ہے ' اور ایک ہزار روپ اللہ کی راہ میں دیتا ہے ' اور ایک ہزار روپ اللہ کی راہ میں دیتا ہے ' اور آگے پید نہیں کہ وہ ایک روپ ویٹ والا اپنا اظلامی کی وجہ ہے اس سے بھی آگے بڑھ جائے۔ اس واسلے گئی کو نہ دیکھو۔ بلکہ بید دیکھو کہ اللہ تبارک وتعالی کے راہے میں صدقہ کرنے کی نصیلت عاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالی کی رضامندی عاصل کرنی ہے تو پھرا پی آمانی کا تھوڑا ساحتہ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کردو۔

### ميرے والدماجد قدس اللہ سرہ كامعمول

میرے والد ماجد حضرت مولا تا مفتی مجر شغیج صاحب قدس الله سمرہ بیشہ محت ہے حاصل ہونے والی آمدنی کا بیسواں حصہ اور بغیر محت کے حاصل ہونے والی آمدنی کا بیسواں حصہ اور بغیر محت کے حاصل ہونے والی آمدنی کا وسواں حصہ علیحہ الفافے میں رکھ دیا کرتے تھے۔ اور آپ کا یہ ساری ذندگی کا معمول تھا 'اگر ایک روپ بھی کہیں ہے آیا تو اس وقت اس کا دسواں حصہ نکال کر اس کی ریزگاری کراکر اس لفافے میں ڈال دیتے 'اور اگر سو روپ آئے ہیں تو وس روپ ڈال دیتے 'وقتی طور پر اگرچہ اس عمل میں تھوڑی می دشواری ہوتی تھی کہ فی الحال ٹوٹے ہوئے ہیے موجود نہیں ہیں 'اب کیا کریں 'اس کے لئے مستقل انتظام کرتا پڑتا تھا 'لیکن ساری عمر بھی اس عمل کیا کریں 'اس کے لئے مستقل انتظام کرتا پڑتا تھا 'لیکن ساری عمر بھی اس عمل کیا کریں 'اس کے لئے مستقل انتظام کرتا پڑتا تھا 'لیکن ساری عمر بھی خالی نہیں دیکھا۔ الحمد الله کرتا رہتا ہے تو تھیا تو وہ تھیا تھی جب یہ ہوتا ہے کہ جب آدی اس طرح نکال نکال کر الگھ داللہ اس کے تو تھیا خودیا دولا تا رہتا ہے کہ ججے خرج کرو' اور کی صیح الگ کرتا رہتا ہے تو وہ تھیا خودیا دولا تا رہتا ہے کہ جب آدی اس طرح نکال نکال کر الگھ کرتا رہتا ہے تو وہ تھیا خودیا دولا تا رہتا ہے کہ جب آدی اس طرح نکال نکال کر الگھ کرتا رہتا ہے تو وہ تھیا خودیا دولا تا رہتا ہے کہ جب آدی اس طرح نکال نکال کر الگھ کرتا رہتا ہے تو وہ تھیا خودیا دولا تا رہتا ہے کہ جب آدی اس طرح نکال نکال کر تا رہتا ہے تو وہ تھیا خودیا دولا تا رہتا ہے کہ جب آدی اس طرح نکال نکال کر تا رہتا ہے تا وہ تھیا خودیا دولا تا رہتا ہے کہ جب آدی اس طرح نکال نکال کر تا رہتا ہے تو وہ تھیا خودیا دولا تا رہتا ہے کہ جب آدی اس طرح نکال نکال کر تا رہتا ہے تا دولا تا رہتا ہے کہ جب آدی اس طرح نکال نکال کر تا رہتا ہے تا دولا تا رہتا ہے کہ جب آدی اس طرح نکال نکال کر تا رہتا ہے تا تا دولا تا رہتا ہے کہ جب آدی اس طرح نکال نکال کر تا رہتا ہے تا دولا تا رہتا ہے کہ جب آدی اس طرح نکال کیا کر تا دولا تا رہتا ہے تا دولا تا رہتا ہے کہ جب آدی اس طرح نکال کو تا دولا تا رہتا ہے کہ جب آدی اس طرح نکال کیا کر تا دولا تا رہتا ہے کہ جب آدی اس طرح نکال کر تا دولا تا رہتا ہے کہ جب آدی اس کر تا دولا تا رہتا ہے کہ جب آدی کر تا دولا تا رہتا ہے کہ جب تا دولا تا رہ تا کیا کر تا دی تا دولا تا رہتا ہے کہ دیا تا دولا تا رہتا ہے کہ دولا تا رہ

معرف پرنگاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس کی برک نے سے انفاق کی توفیق عطا فرہا دیتے ہیں۔

## ہر مخص اپی حشیت کے مطابق صدقہ کرے

ایک صاحب ایک مرتبہ کہنے گئے کہ صاحب! ہمارے پاس تو پجھ ہے ہیں۔ ہم کہاں سے خرچ کریں؟ میں نے عرض کیا کہ ایک روپ ہے؟ اور ایک روپ میں ایک پاس ہمی ایک روپ ہے اور ایک روپ میں سے ایک پائی نکال کتے ہو؟ فقیر سے فقیر آدمی کے پاس بھی ایک روپ مضرور ہوتا ہے 'اور ایک روپ میں سے ایک پیسر نکالنے میں کوئی بڑی کی نہیں ہوجائے گی؟ بس ایک بید نکالنے میں اور موائے گی؟ بس ایک بید نکالنے میں اور دو مرے مخص کے ایک بید نکالنے میں اور دو مرے مخص کے ایک بید نکالنے میں کوئی فرق نہیں۔ اس دو مرے مخص کے ایک لاکھ میں سے ایک ہزار نکالنے میں کوئی فرق نہیں۔ اس

یہ ہے اپنی اصلاح کا نسخہ اکسیر۔ بس اپنے آپ کو ٹلانے سے بچاؤ۔ اگر انسان اس پر عمل کرلے تو انشاء اللہ تعافی اس کی برکت سے اس کے لئے سیج راہ پر مال ٹرچ کرنے کے بڑے راہتے پیدا ہوجاتے ہیں' اور مال ٹرچ کرنے کے فضا کل حاصل ہوجاتے ہیں۔ اللہ تعافی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرائے۔

### کس کا نظار کردہے ہو؟

عن الى هريرة رضواف نقالى عنه ، ان م سول الله صلاف عليه وسلم قال: بادموا بالأعمال سبعا ، هل تنتظرون إلا فقرا منيا ، اوغن مطفيًا اومرضًا مفسدًا ، اوغن ما مفتدا ،

اوموثّا مجهنًّا، او الدَّجِال فشرعائب ينتظى، أو الساعة ، فالساعة ادهل وأمر - أوكما قال صلى الله عليه وسلّم

(ترمذي كاب الزهد بياب ماحاه في المبادرة بالعمل)

یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعافی عنہ سے مردی ہے۔ اس میں "مبادرت الی الخیرات" لین نیک کاموں کی طرف بوصنے کی جلدی سے فکر کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

#### ﴿ بَادِمُ وَا بِالْآعُمَالِ سَبْعًا ﴾

مات چیزوں کے آنے ہے پہلے جلدا زجلد اجھے اعمال کرلو'جس کے بعد اچھا عمل کرنے کا موقع نہ لے گا'اور پھران سات چیزوں کو ایک دوسرے اندا ذہے بیان فرمایا۔

کیا فقر کا انظار ہے؟

#### ﴿ وَلُ تَسْتَظِرُونَ إِلَّا فَقُمَّا مُنْتِيًّا ﴾

کیا تم نیک اممال کرنے کے لئے ایسے فقرو فاتے کا انظار کررہے ہو جو

بھلا دینے والا ہو؟ جس کا مطلب سے ہے کہ اگر اس وقت تہیں خوش حالی میسر
ہے ' روہیے چیسہ پاس ہے ' کھانے پیٹے کی نظی نہیں ہے ' اور بیش و آرام سے
ذندگی بسر ہورہی ہے۔ ان حالات میں اگر تم نیک اممال کو نال رہے ہو تو کیا تم
اس بات کا انظار کررہے ہو کہ جب موجودہ خوش حالی دور ہوجائے گی ' اور خدا
نہ کرے فقروفاقہ آجائے گا ' اور اس فقروفاقے کے نتیج میں تم اور چیزوں کو
بھول جاؤے گو اس وقت نیک اممال کرد سے۔ اگر تمہارا خیال سے ہے کہ اس

خوش حالی کے زمانے میں تو عیش ہیں اور مزے ہیں اور پھر جب دو سرا وقت آگا تو اس میں خضور صلی اللہ آگا تو اس میں خضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ جب مالی تنگی آجائے گی تو اس وقت نیک اعمال سے اور دور ہوجانے کا اندیشہ ہے۔ اس وقت انسان انتا پریشان ہوتا ہے کہ ضروری کام بھی بھول جاتا ہے۔ قبل اس کے کہ وہ وقت آئے اور حہیں مالی پریشانی لاحق ہو محاثی طور پر تنگی کا سامنا ہو اس سے پہلے پہلے جو کھ حہیں خوش حالی میشرے اس کو ننیمت سمجھ کر اس کو نیک عمل میں صرف کو۔ آگے فرایا :

### کیا مالداری کا انظار ہے؟

#### ﴿ ٱرْعَنَّى مُطْفِينًا ﴾

یا تم ایسی مالداری کا انتظار کررہ ہوجو انسان کو سرکش بنادے؟ لیمی اگر اس وقت بہت زیادہ مالدار نہیں ہو اور سے خیال کررہ ہو کہ ابھی زرا مالی تنگی ہے یا سے کہ مالی تنگی تو نہیں ہے لیکن ول سے چاہ رہا ہے کہ ذرا اور پھیے آجا ئیس اور دولت کی اٹال کریں گے۔ یا در کھو! اگر مالداری زیادہ ہوگئ اور دولت کے انبار جمع ہوگئ تو اس کے نیادہ ہوگئ اور دولت کے انبار جمع ہوگئ تو اس کے نیتیج میں اندیشہ سے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مال ودولت تہمیں اور زیادہ سرکشی میں جملا کروے۔ اس لئے کہ انسان کے پاس جب مال زیادہ ہوجا آ ہے اور عیش و آرام زیادہ میشر آجا آ ہے وہ خدا کو مجلل جیشتا ہے۔ قبدا جو پھی کرتا ہے اور عیش و آرام زیادہ میشر آجا آ ہے وہ خدا کو مجلل جیشتا ہے۔ قبدا جو پھی کرتا ہے

### کیا بیاری کا انتظار ہے؟

#### ﴿ ٱوْمَرَضَا مُغْبِدًا ﴾

یا الی بیاری کا انظار کر رہے ہو جو تمہاری محت کو خراب کردے؟
یعنی اس وقت تو صحت ہے، طبیعت ٹھیک ہے۔ جم میں طاقت اور توت ہے۔
اگر اس وقت کوئی عمل کرنا چاہو گے تو آسانی کے ساتھ کر سکو گے اور فدا نہ
عمل کو اِس لئے ٹلارہے ہو کہ جب یہ صحت رخصت ہو جائے گی اور فدا نہ
کرے جب بیاری آجائے گی تو پھر نیک عمل کریں گے۔ ارے جب صحت کی
حالت میں نیک عمل نہیں کر پائے تو بیاری کی حالت میں کیا کرو گے؟ اور پھر
بیاری فدا جانے کیسی آجائے اور کس وقت آجائے، تو قبل اس کے کہ وہ
بیاری آئے "نیک عمل کرلو۔

### کیا بردھانے کا انظار کر رہے ہو؟

#### ﴿ أَوْهَمَ مُا مُعَيِّدًا ﴾

یاتم شمیا دیند والے برحابی کا انظار کررہے ہو؟ اور یہ خیال کر رہے ہوکہ ابھی تو جم جوان ہیں ابھی تو ہماری عمری کیا ہے ابھی تو دنیا ہیں ویکھا ہی کیا ہے۔ اس جوانی کے زمانے کو ذرا عیش اور لڈتوں کے ساتھ گزرجانے دو کی کم تیک عمل کرلیں گے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ کیا تم برحابے کا انتظار کررہے ہو؟ حالا نکہ لیعض او قات برحابے ہیں انسان کے حواس خراب ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی کام کرنا ہی جوجائے ہیں اور اگر کوئی کام کرنا ہی

عمل کرلو۔ بردها ہے میں تو یہ حالت ہوتی ہے کہ نہ منہ میں دانت اور نہ بیٹ میں آنت 'اور اب گناہ کے آنت 'اور اب گناہ کرنے کی طاقت ہی نہ رہی 'اس دقت اگر گناہ ہے نئے ہمی گئے تو کیا کمال کرلیا؟ جب جوانی ہو' طاقت موجود ہو' گناہ کرنے کے سامان موجود ہو' میں گناہ کرنے کا جذبہ دل میں موجود ہو' ہوں' گناہ کرنے کا جذبہ دل میں موجود ہو' اس وقت اگر انسان گناہ سے نئے جائے تو در حقیقت یہ ہے پیفیرانہ طریقہ۔ چنانچہ اس وقت اگر انسان گناہ سے نئے جائے تو در حقیقت یہ ہے پیفیرانہ طریقہ۔ چنانچہ اس کے بارے میں شخ سعدی فرائے ہیں ۔

که وقت بیری کرگ ظالم میشود پر بیز گار در جوانی توبه کردن شیوه پینمبری است

ارے بردھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پر ہیزگار بن جاتا ہے۔ وہ اس کے دل میں پر ہیزگار نہیں بناکہ اس کو کسی اخلاقی فلیغے نے پر ہیزگار بنادیا 'یا اس کے دل میں خدا کا خوف آگیا' بلکہ اس لئے پر ہیزگار بن گیا کہ اب کچھ کری نہیں سکا' کسی کو چر پھا ڈکر کھا نہیں سکا' اب وہ طاقت بی باتی نہیں رہی اس لئے ایک گوشہ کے اندر پر ہیزگار بنا بیٹا ہے۔ یا ور کھو! جوانی کے اندر توبہ کرنا' بیہ ہے تیفیری کا شیوہ' یہ ہے تیفیروں کا شِعار۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھئے کہ بحربور جوانی ہے۔ طاقت ہے' طاقت ہے' قوت ہے' حالات میشر ہیں' اور گناہ کی دعوت وی جا رہی ہے۔ لیکن اس وقت زبان پر سے کلمہ آتا ہے :

مَعَاذَ اللهِ انَّهُ رَبِّتَ آخُسَنَ مَثْوَاى (سررة يسف: ٢٣)

"میں اللہ کی پٹاہ ما نگٹا ہوں"۔ یہ ہے پیفیبری کا شیوہ کمہ انسان جوانی کے اندر گناہ سے آئب ہوجائے' جوانی کے اندر انسان نیک عمل کرے۔ بوھاپے میں تو اور کوئی کام ئین نہیں را آن ہاتھ پاؤں چلانے کی سکت ہی نہیں۔ اب گناہ کیا کرے؟ گناہ کے مواقع ہی فقم ہوگئے۔ اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جب ہو ڑھے ہوجائیں گے تب نیک عمل کریں گے، تب نماز شروع کریں گے۔ اگر جج فرض ہو گیا تو یہ سوچتے ہیں کہ جب عمر زیادہ ہوجائے گی، تب جائیں گے۔ اگر جج فرض ہو گیا تو یہ سوچتے ہیں کہ جب عمر زیادہ ہوجائے گی، تب جائیں گے۔ خدا جانے کتنے ون کی زندگی باتی جب عمر زیادہ ہوجائے گی، تب جائیں گے۔ خدا جانے کتنے ون کی زندگی باتی ہب عمر کتنی مہلت ملی ہوئی ہے؟ بردھا پا آ تا ہے یا نہیں 'اگر برھا پا آ بھی گیا تو معلوم نہیں اس وقت مالات سازگار ہوں' یا نہ ہوں۔ اس لئے اس وقت کر گزرو۔

### کیاموت کا انتظار ہے؟

#### ﴿ ٱوْمَوْنَامُهُ عِيثًا ﴾

یا تم اس موت کا انظار کررہے ہو جو اچانک آجائے۔ ابھی تو تم نیک
اٹلال کو ٹلارہے ہو کہ کل کرلیں گے 'پرسوں کرلیں گے 'کھے اور وقت گزرجائے
تو شروع کردیں گے 'کیا تہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ موت اچانک بھی آسکتی
ہے۔ بعض اوقات تو موت پنام دہتی ہے 'الٹی چٹم دہتی ہے۔ لیکن بعض اوقات
بغیرالٹی چٹم کے بھی آجاتی ہے اور آج کی دنیا جس تو حادثات کا یہ عالم ہے کہ پچھے
معلوم نہیں 'کس وقت انسان کے ساتھ کیا ہوجائے؟ ویسے تو اللہ تعالی نوٹس
معلوم نہیں 'کس وقت انسان کے ساتھ کیا ہوجائے؟ ویسے تو اللہ تعالی نوٹس

#### ملك الموت ہے ملا قات

ایک حکایت تکھی ہے کہ ایک فخص کی ایک مرتبہ ملک الموت سے ملاقات ہو گئی (خدامعلوم کیسی حکایت ہے الیکن بہرطال عبرت کی حکایت ہے) تو اس نے حضرت عزدا کیل علیہ السلام سے کہا کہ جتاب : آپ کا بھی عجیب

معالمہ ہے 'جب آپ کی مرضی ہوتی ہے آدھکتے ہیں۔ دنیا کا قاعدہ تو یہ ہے کہ اگر کمی کو کوئی سزا دنی ہو تو پہلے ہے اس کو نوٹس دیا جا تا ہے کہ فلال وقت تمہارے ساتھ یہ معالمہ ہونے والا ہے 'اس کے لئے تیار ہوجانا۔ اور آپ تو نوٹس کے بغیر چلے آتے ہیں۔ حضرت عزرا کمل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا : ارے بھائی! میں تو استے نوٹس دیتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں دیتا ہو گا۔ گراس کا کیا علاج کہ کوئی نوٹس سنتا ہی نہیں؟ تمہیس معلوم نہیں کہ جب بخار آتا ہے تو وہ میرا نوٹس ہوتا ہے 'بب سر میں ورد ہوتا ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے 'جب سفید بال آجاتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے 'وٹس ہوتا ہے 'جب سفید بال آجاتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے 'جب سفید بال آجاتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے 'تو میں تو مسلسل نوٹس بھیجتا رہتا ہوں 'یہ اور بات ہے کہ تم سفتے ہی نہیں۔ یہ میں تو مسلسل نوٹس بھیجتا رہتا ہوں 'یہ اور بات ہے کہ تم سفتے ہی نہیں۔ یہ ساری بیاریاں اللہ تعالی کی طرف سے نوٹس ہیں کہ دیکھو! وقت آنے والا ہے 'تا ساری بیاریاں اللہ تعالی کی طرف سے نوٹس ہیں کہ دیکھو! وقت آنے والا ہے 'تا ساری بیاریاں اللہ تعالی کی طرف سے نوٹس ہیں کہ دیکھو! وقت آنے والا ہے 'تا ساری بیاریاں اللہ تعالی کی طرف سے نوٹس ہیں کہ دیکھو! وقت آنے والا ہے 'تا ساری بیاریاں اللہ تعالی کی طرف سے نوٹس ہیں کہ دیکھو! وقت آنے والا ہے 'تا ساری بیاریاں اللہ تعالی کی طرف سے نوٹس ہیں کہ دیکھو! وقت آنے والا ہے 'تا ساری بیاریاں اللہ تعالی کی طرف سے نوٹس ہیں کہ دیکھو! وقت آنے والا ہے 'تا ساری بیاریاں اللہ تعالی کی طرف سے نوٹس ہیں کہ دیکھو! وقت آنے والا ہے 'تا ساری بیاریاں اللہ تعالی کی طرف سے نوٹس ہیں کو اللہ کی اللہ کی طرف سے نوٹس ہیں کو اللہ کی اللہ کی طرف سے نوٹس ہیں کو اللہ کی دیکھو!

آوَلَمُ نُعَمِّرُكُمُ مَّابِّنَذَكَرُفِيهِ مَنْ تَذَكَّرَوَجَاءَ كُمُالنَّذِيرُ. (سورة فاطر: ٢٧)

"لین آثرت میں ہم تم سے پوچمیں گے کہ کیا ہم نے تم کو اتن عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی نصیحت عاصل کرنے والا نعیجت عاصل کرلیتا' اور تمہیت عاصل کرلیتا' اور تمہیارے پاس ڈرانے والا بھی آگیا تھا"۔

یہ کون ڈرانے والا آیا تھا؟ اس کی تغییر میں بعض مفترین نے فرمایا کہ اس سے مراد حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم میں' اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگر لوگوں کو ڈرایا کہ موت کا وقت جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے علیہ وسلم نے آگر لوگوں کو ڈرایا کہ موت کا وقت جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے

سائے چین ہونا ہوگا۔ بعض مفترین نے فرمایا کہ "نفری" سے مراد سفید بال بیں ا جب سریس یا دا ڈھی میں سفید بال آگئے تو یہ "نذیر" ہے۔ یہ اللہ تبارک د تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے دالا آیا ہے کہ اب دفت قریب آرہا ہے "تیار ہو جاؤ۔ ادر بعض مفترین نے فرمایا کہ "نذیر" سے مراد "پی آ" ہے کہ جب کی کے یماں پو آپیدا ہو جائے تو یہ پی آ "نذیر" ہے 'ڈرانے دالا ہے کہ اب دفت آنے دالا ہے 'تیار ہو جاؤ۔ اس کو کمی عربی شاعرنے ایک شعریں لفم کردیا ہے کہ

> اذا الرجال ولدت أولادها وبلت من كبر أجسادها وجعلت أسقامها تعتادها تلك زروع قددنا حصادها

اس کا بدن پرانا ہوجائے۔ اور بیاریاں کے بھد دیگرے آنے لگیں 'مجی ایک بیاری ' بھی دیگرے آنے لگیں ' بھی ایک بیاری ' بھی دو سری آئی' تو سمجھ لوکہ یہ بیاری ' بھی دو سری آئی' تو سمجھ لوکہ یہ وہ کھیتیاں ہیں جن کی کٹائی کا وقت آئیا ہے۔ بہرطال! سب اللہ تبارک وتعالی کی طرف سے نوٹس آتے رہتے ہیں۔ طرف سے نوٹس آتے رہتے ہیں۔ لیکن بعض او قات موت ا چا تک بغیر نوٹس کے بھی آجاتی ہے۔ اس لئے حضور مسلی اللہ علیہ وسلم فرا رہے ہیں کہ تم الی موت کا انتظار کر رہے ہو جو نوٹس ویے بغیرا چا تک آجائے۔ کیا معلوم کہ کتنے سائس ابھی باتی ہیں۔ اس کا انتظار کیوں کررہے ہو؟ اس کے بعد فرمایا :

### کیا وتبال کا انظار ہے؟

#### آوِ الدَّجَّال

کیا تم د قبال کا انتظار کررہے ہو؟ اور یہ سوچ رہے ہو کہ اہمی تو زمانہ نیک عمل کے لئے سازگار نہیں ہے۔ تو کیا د قبال کا زمانہ سازگار ہوگا؟ جب د قبال ظاہر ہوگا تو کیا اس فینے کے عالم میں نیک عمل کرسکو گے؟ خدا جانے اس وقت کیا عالم ہو 'گراہی کے کیمے محرکات اور دوا گی پیدا ہوجا کیں 'تو کیا تم اس وقت کا انتظار کررہے ہو؟ مشر غانب نِسنطر 'لیمنی دجال اُن دیمی چیزوں میں بر ترین چیز ہے جس کا انتظار کیا جائے 'بلکہ اس کے آنے ہے پہلے پہلے نیک عمل کرلو۔ اور آثر میں فرمایا :

### کیا قیامت کا انظار ہے؟

وْ أَوِالنَّاعَةُ فَالنَّاعَةُ أَذْهِلُ وَأَمَّزُ ﴾

یا پھر قیامت کا انتظار کررہے ہو؟ تو ئن رکھو کہ قیامت جب آگ گی تو اتنی معیبت کی چیز ہوگی کہ اس معیبت کا کوئی علاج انسان کے پاس نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس کے آنے ہے پہلے پہلے نیک عمل کرلو۔

ساری مدیث کا خلامہ یہ ہے کہ کسی نیک عمل کو الاؤ نہیں' اور آج کے نیک عمل کو کل پر مت چھوڑو' بلکہ جب نیک عمل کا جذبہ پیدا ہو' اس پر فورا ابھی عمل کرلو۔ اللہ تعالی جھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی تونیق عطا فرائے' آمین۔

واخردعوا ثاان الحمدالله وبالعالمين







الحمد الله غمد اله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به وسوكل عليه ونعوذ الله من مشرورانفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلاهاد ولله واشهدان لا الله وحد الأشريك له واشهدان سيدنا و سندنا ونسينا ومولانا محمدا عبدة وبرسوله، صارات قال عليه وعلى آله واصحابه وبادك وسلم تسليمًا كثيرًا-

عن الحب موسى الإشعرى رضوالله تعليا عنه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم الذا اقتطالب حاجة ا قبل على جلساء فقال الشفعوا توجروا

(مج علري، كلب الركزة، بلب الحريش على العددة والشفاعة فبيا، مدعث فمراسم

#### حاجت مند کی سفارش کر دو

حضرت ابو موی اشعری رضی الله عندروایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی
الله علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی حاجت مندانی ضرورت لے کر آآ، اور ابن
ضرورت بوری کرنے کے لئے کوئی ورخواست کر آتواس وقت آنخضرت صلی الله
علیہ وسلم کی مجلس میں جو لوگ جیشے ہوتے ہتے، آپ ان کی طرف متوجہ ہو کر
فرماتے کہ تم اس حاجت مند کی مجھ سے سفارش کر دو کہ '' آپ اس کی حاجت
بوری کر دیں '' آکہ تہیں بھی سفارش کا جر وثواب مل جائے۔ البتہ فیصلہ الله تعلیٰ
بوری کر دیں '' آگہ تہیں بھی سفارش کا جر وثواب مل جائے۔ البتہ فیصلہ الله تعلیٰ
سفارش کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ تو میں ضیں کرو گا۔ فیصلہ تو وہی کرو نگاجو الله کی
سفارش کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ تو میں ضیل کرو گا۔ فیصلہ تو وہی کرو نگاجو الله کی
مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن تم جب سفارش کرو گے توسفارش کرنے کا تواب تم
مرضی کے مطابق ہوگا۔ اس لئے تم سفارش کرو گے توسفارش کرنے کا تواب تم

### سفارش موجب اجر و تواب ہے

اس مدیث میں در حقیقت اس خرف توجہ دلانا مقعود ہے کہ ایک مسلمان کے لئے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی سفارش کرنا، ناکہ اس کا کام بن جائے۔ یہ بڑے اجر و تواب کا کام ہے۔ اور اس کی ترغیب دین مقعود ہے کہ ایک مسلمان کو چاہئے کہ دوہ دوسرے مسلمان بھائی کی خیر خوابی میں میں لگارہے۔ اور اس کی صابحت دوائی میں جتنی کوشش ہو سکتی ہے۔ وہ کرے اور اس کی سفارش سے اس کا کوئی کام بن سکتا ہے تواس کی سفارش کرے اور اس کی سفارش کر انشاء اللہ اس کواجر کام بن سکتا ہے تواس کی سفارش کرے اور اس معمول کے گا۔ اس سے سفارش کے عمل کی فضیلت بیان کرنا مقعود ہے۔ آچھی سفارش کرنا برا باعث اجر و تواب ہے ، اور اسی وجہ سے بزرگوں کے یہاں اس کا برا اسمول رہا کہ جب کوئی حاجت مند آکر سفارش کر آتا تو وہ عموان کی سفارش کر دیتے۔ یہ رہا کہ جب کوئی حاجت مند آکر سفارش کر کے اس پر بہت بردا حمان کر دیا، بلکہ اپ

#### لئے باعث سعادت مجھتے تھے۔

ایک بزرگ کی سفارش کا واقعہ

حفرت محيم الامت مولانا الرف على صاحب رحدد الله عليه في ال مواعظ میں ایک بزرگ کاواتعہ لکھا ہے۔ غاربًا حضرت شاہ عبد القادر صاحب کاواتعہ ہے۔ نام سیح طور پر یاد نہیں۔ ایک مخص ان بزرگ کی خدمت میں آیا۔ اور کما كه حضرت! ميراليك كام ركا مواع، اور فلال صاحب كے اختيار ميں ہے۔ اگر آپ اس ہے بچم سفارش فرمادیں تو میرا کام بن جائے ، تو حضرت " نے فرمایا جن صاحب كاتم نام لے دے ہو۔ وہ ميرے بحت مخت مخالف بيں۔ اور مجمع انديشري ے کہ اگر میری سفارش ان تک پہنچ می تواگر وہ تمارا کام کرتے ہوئے بھی ہوں کے تو بھی نمیں کریں گے، میں تمهاری سفارش کر دیتا، لیکن میری سفارش ہے فائدہ ہونے کے بجائے الٹانقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن وہ محض ان بزرگ ك يجيرى يراكيا، كمن لكابس! آب لكه وجيئه اس كنظرار چدوه آب كا خاف ہ، لیکن آپ کی شخصیت اپنی ہے کہ امید ہے کہ وہ اس کور د نہیں کریں گے، ان ہزرگ نے مجبور ہو کر ان کے نام ایک ہر چہ لکھ ویا، جب وہ فخص ہر چہ لے کر وباں پنچاتوان بزرگ کاجو خیال تھا کہ یہ میرانخانف ہے، اور کام کر آ ہوا بھی ہو گاتو نیں کرے گا۔ وہ خیل میح ثابت ہوا۔ اور بجائے اس کہ وہ اس برچہ کی کھے قدر كرتا، ياس يرعمل كرتا، اس الله كے بندے فيان بزرگ كو گال وے وي، اب وه مخص ان بزرگ کے پاس واپس آیا، اور آکر کر کماکہ معزت! آپ کی بات سی تھی۔ واقعة بجائے اس کے کہ وہ اس کی قدر اور احرام کرتا، اس نے توالی گالی دے دی، ان بزرگ نے قرمایا کہ اب میں اللہ تعالی سے تمسارے لئے دعا کروں گا ك الله تعالى تمارا كام بنا د\_\_\_

### سفارش کر کے احمان نہ جتلائے

معلوم ہوا کہ سفارش کر تا ہوئے اجر و ثواب کا کام ہے ، بشرطیکہ اس سے
سی اللہ کے بندے کو فائدہ پنچاتا اور ثواب حاصل کرتا مقصود ہو۔ احسان جہلاتا
مقصود نہ ہو کہ فلال وقت میں نے تمہارا کام بنا دیا تھا۔ بلکہ اللہ تعلل کو رامنی کرنا
مقصود ہو کہ اللہ کے ایک بندے کے کام میں میں نے تحورثی سے مدد کر دی۔ تو
اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس پر جھے اجر و ثواب عطافر آئیں گے۔ اس تقطہ نظر سے
جو سفارش کی جائے۔ وہ بہت باعث اجر و ثواب ہے۔

### سفارش کے احکام

لیکن سفارش کرنے کے کچھ احکام ہیں۔ کم موقع پر سفارش کرنا جائز ہے اور کس موقع پر سفارش کرنا جائز ہے اور کس موقع پر جائز نہیں؟ سفارش کا مطلب کیا ہے؟ سفارش کا نتیجہ کیا ہونا چاہئے؟ کس طرح سفارش کرنی چاہئے؟ ہیہ ملای باتیں سیجھنے کی ہیں، اور ان کے نہ سیجھنے کی وجہ سے سفارش، جو بہت ایسی چیز بھی تھی۔ فائدہ مند اور باعث اجرو تواب چین محاشرے میں فساد پھیل رہا چین ساد پھیل رہا ہے۔ اور اس سے معاشرے میں فساد پھیل رہا ہے۔ اس کئے ان احکام کو سیجھنا ضروری ہے۔

# نااهل كيلئ منصب كي سفارش

پہلی بات ہے کہ سفارش ہمیشدایے کام کی ہونی چاہے جو جائز اور برحق ہو۔ کسی ناجائز کام کے لئے باعثی کام کے لئے سفارش کسی صالت میں بھی جائز نمیں۔ آیک شخص کے بارے میں آپ جائے ہیں کہ وہ فلاں منصب اور فلال عمدہ کا الل نمیں ہے۔ اور اس نے اس عمدہ کے حصول کے لئے درخواست دے رکھی ہے۔ اور آپ کے باس سفارش کے لئے آتا ہے، لیکن آپ نے صرف یہ دکھے کر ہے۔ اور آپ کے باس سفارش کے لئے آتا ہے، لیکن آپ نے صرف یہ دکھے کر کے رہے کہ رہے ورت مند ہے۔ سفارش لکھ دی کہ اس کو فلال منصب پر فائز کر دیا جائے، یا

فلال ملازمت اس كودے دى جائے، توب سفارش ناجائز ہے۔

سفارش، شادت اور گوای ہے

اس لئے کہ سفارش جس طرح اس مخف کی صابت براری کا ایک ذریعہ ہے۔ وہاں ساتھ ساتھ ایک شادت اور گواہی بھی ہے۔ جب آپ کی مخف کے حق میں سفارش کرتے ہیں تو آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میری نظر میں یہ خف اس کام کے کرنے کا اہل ہے، اندا ہیں آپ سے یہ سفارش کر آ ہوں کہ اس کو یہ کام وے دیا جائے۔ تو یہ ایک گوائی ہے، اور گوائی کے اندر اس بات کا لحاظ کو یہ کام وے دیا جائے۔ تو یہ ایک گوائی ہے، اور گوائی کے اندر اس بات کا لحاظ میں لکھ ویا، اور حقیقت میں وہ تاہل ہے تو گوائی حرام ہوئی۔ اور باعث تواب ہونے میں لکھ ویا، اور حقیقت میں وہ تاہل ہے تو گوائی حرام ہوئی۔ اور باعث تواب ہونے کے بجائے الٹاباعث گناہ بن گئی، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر اس کی ناہ بل کے باوجو و آپ کی سفارش کی بنیاد پر اس کو اس عہدہ پر رکھ لیا گیا، اور اپنی نالہ بل کی وجہ سے اس نے لوگوں کو نقصان اور غلط کاموں کے قبل کا آپ حصد سفارش کرنے والے پر بھی آئے گا۔ کو نکہ اس نااہل کے اس عہدہ تک پنچنے میں یہ سب بنا ہے۔ لنذا یہ سفارش میں ہے۔ اور گوائی بھی ہے۔ اور ناجائز کام کے لئے سفارش کرنا اور گوائی وینا کسی طرح بھی جائز نہیں۔

ممتحن سے سفارش کرنا

کسی زمانہ میں میرے پاس بونیورٹی سے ایم اے اسلامک اسٹڈیز کے پر بچ جانیج کیا تھا، لیکن لینے کیا شروع کئے جانیج کیلئے آ جایا کرتے تھے۔ اور میں لے بھی کوئی ٹیلفون آرہا ہے بھی کوئی آدمی کہ اسکے نتیج میں لوگوں کی قطار لگ گئی، مجھی کوئی ٹیلفون آرہا ہے۔ اور آدم بھی ایسے جو بظاہر ہڑے دیانتد ار اور امانت وار، اور تقد تشم کے لوگ باقاعدہ میرے پاس اسی مقصد کے لئے آتے، اور ان کے ہاتھوں میں تمہروں

کی ایک فهرست ہوتی، اور آگر کہتے کہ ان نمبروالوں کاذرا خاص خیل رکھئے گا۔

سفارش كاأيك عجيب واقعه

ایک مرتبہ ایک بڑے عالم شخص بھی اس طرح نمبروں کی فرست لے کر آگئے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت! یہ تو بڑی غلط اور ناجائز بات ہے کہ آپ میہ سفارش لے کر آگئے ہیں۔ انشاء اللہ حق وانصاف کے مطابق جو جتنے نمبر کاستحق ہوگا استے نمبرلگائے جائمینگے۔ جوابانہوں نے فورا قرآن کریم کی آیت پڑھ دی:

مَنْ يَشُفَعُ شَفَاعَةُ حَسَنَةً بَكُنُ لَهُ نَعِيْبٌ وَنُهَال مودة الشاء: ٨٥)

مولوی کا شیطان بھی مولوی

جہرے والد حضرت مفتی محمد شفع صاحب قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے تھے کہ مواوی کا شیطان تو دو سرے طریقوں سے مواوی کا شیطان تو دو سرے طریقوں سے برکاتا ہے۔ اور جو شیطان مولوی کو برکاتا ہے، وہ مولوی بن کر برکاتا ہے۔ ان عالم صاحب نے اس آیت سے استدلال کیا کہ قرآن کریم میں ہے کہ

ان عام صائب ہے، ان ایت ہے اسردال کیا کہ فر ان فریم میں ہے کہ سفارش کرو، اس کئے کہ سفارش کرو، اس کئے میں سفارش کے آیا ہوں۔ خوب سمجھ کیجئے کہ سے سفارش جائز نہیں۔

سفارش سے منصف کا ذہن خراب نہ کریں

کسی قاضی اور جے کے پاس تصفیہ کے لئے کوئی فیصلہ در پیش ہے ، اور اس کے سامنے فریقین کی طرف ہے گواہدیاں پیش ہورہی ہیں۔ اس وقت میں اگر کوئی سیسفارش کرے کہ فلاں کا ذرا خیال رکھنے گا۔ یا فلاں کے حق میں فیصلہ کر ویجئے گا۔ نو سے سفارش جائز نہیں۔ اور جومتحن امتحان لے رہا ہے اس کے پاس بھی سفارش لے کر جانا جائز نہیں۔ اس واسطے کر اس سفارش کے نتیج میں اس کا ذہن سفارش کے نتیج میں اس کا ذہن

خراب ہو سکتا ہے۔ اور وہ قاضی تواس کام کے لئے جیشا ہے کہ دونوں طرف کے مطاب کو دونوں طرف کے مطاب کو نول کر پھر اپنا فیصلہ دے کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے۔

### عدالت کے جج سے سفارش کرنا۔

اس لئے شریعت میں اس کا بہت اہتمام کیا گیا کہ جب آیک قاضی کے مائے کئی مقدمہ در چیش ہو، تو اس قاضی کے لئے تھم یہ ہے کہ اس مقدمہ سانے کوئی مقدمہ در چیش ہو، تو اس قاضی کے لئے تھم یہ ہے کہ اس مقدمہ سے متعاق کسی آیک فریق کی بات دو سرے فریق کی غیر موجود گی میں نہ ہے ، جب تک دونوں فریق موجود نہ ہوں۔ کمیں ایسا نہ ہو کم ایک فحض نے آکر آپ کو تمانی میں معالمہ بتا دیا اور دو سرا آ دمی اس سے بخبر ہے، وہ اس کا جواب شیں دے سکتا، اور وہ بات آپ کے ذہن پر مسلط ہوگئی، اور آپ کا ذہن اس سے متائز ہو گیا تو یہ انساف کے خلاف ہے۔ اس داسطے جب معالمہ قاضی کے پاس چلا جائے تو اس کے بعد سفارش کا در دازہ بند۔

### سفارش برمیرار دعمل

میرے پاس بھی پھے مقدمات آجاتے ہیں۔ اور ان مقدمات سے متعلق ابعض اوگ میرے پاس بہنج جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسکہ درچین ہے۔ آپ اس کا خیال رکھیں، تو میں کمجی ان کی بات نہیں سنتا، اور یہ کہہ دیت ،وں کہ میرے کئے اس مقدمہ سے متعلق آپ کی کوئی بات سنااس وقت تک شرعاً جائز نہیں جب تک کہ دو سرا فریق موجود نہ ہو، لنذا آپ کو جو پھے کہنا ہو آپ عدالت میں آگر کئے، باکہ دو سرا فریق بھی سائے موجود ہو، اور اس کی موجود کی میں بات کمی جائے اور سنی جائے، باکہ آگر آپ کوئی غلط بات کمیں تو وہ اس کا جواب دے سکے، اور سنی جائے ہیں آگر آپ میرے ذہن کو خراب کر جائیں۔ وہ کہنا ہے کہ صاحب! ہم تو ناجائز سفارش نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تو باکل جائز بات لے کر آئے ہیں۔

ارے بھنائی! مجھے کیا ہے کہ جائز لے کر آئے ہو، یا ناجائز لے کر آئے ہو۔ دوسرا فریق بھی موجود ہو، اور اس کے ولائل، اس کی گواہیاں اور شادتیں بھی سامنے ہوں، اس وقت آئے سامنے فیصلہ ہوگا۔ بسرصال! علیحدگی میں جاکر اس کے ذہن کو متاثر کرنا جائز شیں۔

توالیے موقع پر سے کمنا کہ قرآن کریم میں ہے کہ " مَن یَنْفَعْ اللّهَاءَةَ مَدَدَ مَنْ اللّهُ اللّهَاءَةَ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

مب سے مملی بات سے ہوئی کہ سفارش ایس جگہ کرنی جاہے جمال سفارش جائز ہے۔

بری سفارش گناہ ہے

و و مری بات بے ب کہ سفارش ایسے کام کے لئے ہوئی چاہئے جو کام شرعاً جائز ہو، لنذا ناجائز کام کرانے کے لئے سفارش کرناکسی حال میں جائز شہیں۔ مثلاً آپ کا دوست کمیں افسہ لگا ہوا ہے۔ اور اس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں۔ اور آب نے اس سے ناجائز ف ندہ اٹھاتے ہوئے کسی نااہل کو بھرتی کرا ویا توبہ جائز شہیں، بلکہ ترام ہے۔ اس لئے قرآن کریم میں جہاں اچھی سفارش کو باعث اجرقرار دیا گیا ہے وہاں بری سفارش کو باعث گناہ قرار ویا گیا ہے، فرمایا:

" وَمَنْ يَنْفَعُ شَمًّا عَةً سَيِئةً يَكُنُ لَكُ كِلُلُ مِنْهَا"

(مورة النساء :۸۵)

جو شخص بری سفارش کرے گاتواس سفارش کرنے والے کو بھی اس گناہ میں سے حصہ ملے گا۔

### سفارش كامقصد صرف توجه ولانا

سے بات تو اہم ہے ہی، اور لوگ اعتقادی طور پر اس کو جائے ہی ہیں کہ ناجائز سفارش ہیں کرنی چاہئے ۔۔۔۔۔ لیکن اس سے بھی آگے ایک اور مسلہ ہے۔ جس کی طرف عموا وصیان نہیں۔ اور آج کل لوگ اس کا بالکل خیل نہیں حقیقت نہیں بجھے سفارش کی حقیقت ہیں کو مرف توجہ ولانا ہے۔ حقیقت ہے کہ جس کے پاس سفارش کی جارہی ہے اس کو مرف توجہ ولانا ہے۔ ایکن اس کے علم اور ذہن ہیں آیک بات نہیں ہے، آپ نے اپنی سفارش کے ذریعے ہے۔ آگر تم کرنا چاہو تو کرلو، سفارش کا مقصد سے میں ایک موقع ہے۔ آگر تم کرنا چاہو تو کرلو، سفارش کا مقصد سے منہیں ہے کہ اس پر دباؤ اور پریشر ڈالا جائے کہ وہ سے کام ضرور کر لے، اس لئے کہ ہم انسان کے اپنے بچھے حالت ہوتے ہیں، اور اس کے بچھے تواعد اور ضوابط اور اصول ہوتے ہیں، اور اس کے بچھے تواعد اور ضوابط اور اصول ہوتے ہیں، اور اس کے بچھے تواعد اور ضوابط اور اصول ہوتے ہیں، اور دہ آ دمی ان اصولوں کے تحت رہ کر کام کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ نے سفارش کر کے اس پر دباؤ ڈالن شروع کر دیا، اور دباؤ ڈال کر اس سے کام کرانا چاہا، تو یہ سفارش نہیں، زبر دستی کہ اور کسی جمی مسلمان کے اوپر زبر وستی کرتا جائز خیس، اس کا عام طور پر لوگ خیال نہیں کرتے۔

ایے آوی کی سفارش لے کر جائینگے جس کے بارے میں سے خیال ہو کہ جب اس کی سفارش لے کر جائینگے جس کے بارے میں سے خیال ہو کہ جب اس کی سفارش جائے گئ تو وہ انگار نہ کر سکے گا، سے تو وہاؤ ڈالا جارہا ہے، اور شخصیت کا وزن ڈالا جارہا ہے۔ سے سفارش نہیں ہے۔

#### بي تو دباؤ ڈالنا ہے

کی لوگ میرے پاس بھی سفارش کرانے آجاتے ہیں، ایک صاحب آئے، اور آکر کماکہ معزت! آپ سے ایک کام کے لئے کمناہے، لیکن پہلے یہ بنائے کہ آپ اٹکار توشیس کریٹے ؟ کویاس کاقرار پہلے لینا چاہتے ہیں کہ انکار مت يج گا، من نے كما: بحائى إلى ليے يہ جاؤتوسى كدكيا كام ہے؟ وہ كام ميرى قدرت من ہے يائس ؟ ميرى استطاعت من ہے يائس ؟ من اس كوكر سكوں كا يائس ؟ جائز ہوگا يا ناجائز ،وگا؟ ملے يہ بتاؤتوسى - ليكن ملے يہ افرار ليما چاہتے ہيں كد آپ بہلے يہ طے كر ليس كداس كام كو ضرور كريں گے ۔ يہ سفارش شيں ہے - بلكہ يہ دباؤ دالنا ہے ۔ جو جائز شيں -

## سفارش کے بارے حضرت محکیم الامت" کا فرمان

ہلاے حفرے محیم الامت قدس الله مره الله تعالی ان کے درجات بلند فرائ سے درجات بلند فرائ ۔ آجن سے حقیقت سے کہ دین کی صحیح فہم الله تعالی نے ان کو عطافر ہائی، اور دین کے مخفی کوشوں کو انہوں نے جس طرح آشکارہ فرائی، اور المفوظات میں جگہ جگہ اس پر جنبیہ فرائی۔ فرائے جی کہ سفارش اس طرح نہ کراؤ جس سے دومرا آدی مغلوب ہو جائے۔ جس سے دباؤ پڑے، یہ سفارش جائز نہیں، اس لئے کہ سفارش کی حقیقت "توجہ دلاتا" ہے کہ میرے نزدیک سے شخص حاجت مندہ، اور سفارش کی حقیقت "توجہ دلاتا" ہے کہ میرے نزدیک سے شخص حاجت مندہ، اور شارش کی حقیقت "توجہ دلاتا" ہے کہ میرے نزدیک سے شخص حاجت مندہ، اور شارش کی حقیقت ان توجہ دلاتا " ہے کہ میرے نزدیک سے شخص حاجت مندہ، اور شارش کی حقیقت ان توجہ دلاتا " ہے کہ میرے نزدیک سے شخص حاجت مندہ، اور شین آپ کو حوجہ کر دہا ہوں کہ یہ اچھا معرف ہے۔ اس پر اگر آپ پجمہ فرج کر دیں گرانشاء انتذاج د تواب ہوگا۔ یہ نسیس کہ اس کام کو ضرور کرو، آلر تم نمیں کرد گرتو شین ناراض ہو جادیگا، خفاہ و جائوگا، یہ سفارش نہیں ہے۔ یہ دباؤ ہے۔

### مجمع میں چندہ کرنا درست نہیں

حفرت محيم ااامت قدس الله مره في يمي بات چنده كي بارے من بيان فرمانى كداكر مجمع كاندر چنده كالعلان كردياك فلانى كام كے لئے چنده ہورہا ہے۔ چنده ديں۔ اب جناب! جس شخص كا چنده دين كادل بھى نميں چاہ رہا ہے، البين منه دوسرول كود كيم كر شرباشرى ميں چنده دے ديا، ادريہ سوچاكداكر نميں ديا توناك كث جائے گى۔ تو چونكد وہ چنده اس فے خوش عنیں ديا، اور حضور صلى الله

#### عليه وسلم كالرشاد بك.

" لا يحل مال امرائي مسلم الا بطيب نفس منه" " لا يحل مال امرائي مسلمان كالمل اس كي خوش دلي ك بغيرطال نهيم"

( مجمع الروائد على اعداج الم- جوالد مند الديسلي)

اگر کسی نے زبان سے مال لینے کی اجازت بھی دے دی ہو، لیکن وہ مال اس نے خوش دلی سے نہیں ویا تو وہ حلال نہیں۔ لنذا اس طریقے سے چندہ کرنا جائز نہیں۔

### مدرسه کے مہتم کا خود چندہ کرنا

حضرت والارحمة الله عليه فرماتے بين كه بعض او قات چنده وصول كرنے كے لئے كسى برے مولانا صاحب يا كے كئے ۔ ياكوئى برے مولانا صاحب يا مدرسه كے مشتم خود چنده وصول كرنے كسى كے پاس چلے گئے۔ توان كاخود چلا جاتا بذات خود أيك دباؤ ہے، كونكه سامنے والا فخص يه خيال كرے گا كه يه تو بروے مولانا صاحب خود آئے ہوئے ہيں۔ اب ميں ان كو كيے ا فكار كروں ۔ اور چنانچه دل نہ جائے كے باوجود اس كو چنده ديا۔ يہ چنده وصول كرتا جائز نہيں۔

### سفارش کے الفاظ کیا ہوں؟

یہ بات خوب ایجی طرح سجے لینی چاہئے کہ سفارش کا انداز دباؤ ڈالنے والانہ ہو۔ اس لئے حضرت سمیم الامت قدس الله سرہ جب کس کے نام سفارش لکھتے و اکثر و بیشتر یہ الفاظ لکھتے کہ ''میرے خیال میں یہ صاحب اس کام کے لئے موزول بیں، اگر آپ کے افقیل میں بور اور آپ کی مصلحت اور اصول کے فلاف نہ ہو تو ان کا کام کر دیجئے'' اور میرے والد باجدر حمد اللہ علیہ بھی انہی الفاظ میں سفارش لکھتے ہتے۔

دو چلر مرتبہ ہمیں ہی سفارش لکھنے کی ضرورت چیش آئی تو چونکہ حضرت والد صاحب قدس اللہ مرہ سے یہ بات سنی ہوئی تھی۔ اور حضرت تھاتوی کے مواعظ بھی ویکھیے ہوئے تھے، اس لئے میں نے ہمی وی جملے سفارش کے اندر لکھ دیئے کہ "آگریہ کام آپ کے اختیار میں ہو، اور آپ کی مصلحت اور اصول کے خلاف نہ ہو توان کا یہ کام کر دیجے " تیجہ یہ ہوا کہ جن صاحب کی سفارش تکھی تھی وہ ناراض ہوگئے۔ " اور کہنے گئے کہ " یہ آپ نے قیدیں اور شرطیں کیول لگا دیں کہ اگر مصلحت کے خلاف نہ ہو تو کہ و توسید ها سادہ لکھنا جائے تھا کہ " یہ مصلحت کے خلاف نہ ہو تو کر دیجئے۔ آپ کو توسید ها سادہ لکھنا جائے تھا کہ " یہ کام ضرور کر دیجئے" ان الفاظ کے بغیر تو یہ سفارش ناکمل ہے۔

### سفارش میں دونوں طرف کی رعایت

لیکن جم فخص کو دونوں طرف کی رعایت کرنی مقصود ہے۔ ایک طرف اس کو جاز صدود میں رہتے ہوئے حاجت مند کی مدد بھی مقصود ہے۔ اور دوسری طرف اس کی بھی رعایت کرنی ہے جس کے پاس افارش کی گئی ہے، اور اس پر بھی بوجھ نہیں ڈالنا کہ کمیں وہ یہ خیال نہ کرے کہ صاحب! اتنے بڑے صاحب کا پر چہ آگیا ہے۔ اب میرے لئے اس کا ٹالنا ممکن نہیں۔ اگر چہ یہ کام میری مصلحت کے فلاف، میرے اصول کے خلاف، اور میرے تواعد و ضوابط کے فلاف ہے۔ لیکن فلاف، میرے اور میرے تواعد و ضوابط کے فلاف ہے۔ لیکن چوککہ استے بڑے آری کا پرچہ آگیا ہے اب میں کیا کر وں؟ لنذا اب وہ کشکش اور مصیبت میں جتا ہو گیا۔ اگر سفارش کے مطابق عمل کیا تو اسے تواعد اور اصول کے فلاف کیا، اور اگر سفارش کے مطابق عمل کیا تو اس بات کا خطرہ ہے کہ است بڑے صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ اور بھران کو کیامنہ و کھاؤں گا، وہ کیس گے کہ بڑے صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ اور بھران کو کیامنہ و کھاؤں گا، وہ کیس گے کہ بڑے صاحب سفارش کے اصول کے فلاف ہیں سے ایک ذرا سے کام کی سفارش کی اصول کے فلاف ہیں سے سفارش کے اصول کے فلاف ہیں

### سفارش معاشرے میں لیک لعنت

ادراس دجہ آج سفارش معاشرے میں لیک لعنت بن گئی ہے آج کوئی کام ناجائز سفارش کے بغیر پورانسیں ہوتا۔ اس لئے کہ سفارش کے احکام لوگوں نے بھلا دیئے ہیں۔ شریعت کے تقاضوں کو فراموش کر دیا ہے۔ لندا جب ان رعایتوں کے ساتھ سفارش کی جائے گی تب جائز ہوگی۔

#### سفارش ایک مشورہ ہے

تیسری بات سے کہ سفارش لیک مشورہ بھی ہے، دباؤ ڈالنا نہیں ہے۔ آج کل لوگ مشورہ کو نہیں سمجھتے کہ مشورہ کیا چیزہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کے بارے میں فرمایا کہ:

#### المستشارمؤتمن

(ابوداؤد، كتاب الدب، بلب في المشورة مدت فمبر ٥١٢٨)

جی شخص سے مخورہ لیاجائے وہ امات دار ہے۔ لیمی اس کافرض ہے کہ اپنی ویانت اور امانت کے لحاظ ہے جس بات کو بہتر سے بہتر سمجھتا ہو، وہ مخورہ لینے والے کو بتاد ہے، یہ مضورہ کا حق، اور پھر جس کو مخورہ دیا گیا ہے، وہ اس بات کا بابند نہیں ہے کہ آپ کے مخورے کو ضرور قبول کرے، اگر وہ رد بھی کر دے تواس کو انتقال ہے، کیونکہ مخورہ کے معنی بھی ہیں جی کہ دو سرے کو توجہ دلا ویئا۔ اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھے اس حدیث میں کروں گاجو اللہ علیہ وسلم منازش قبول بھی کر لول، بلکہ نے سفارش قبول بھی کر لول، بلکہ فیصلہ میں وہی کروں گاجو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فیصلہ میں وہی کروں گاجو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آکر سفارش کے خلاف بھی عمل کر لیاجائے تواس سے سفارش کی ناقدری نہیں ہوتی، آج لوگ یہ سجھے ہیں کہ صاحب! ہم نے سفارش بھی کی، اور بات کہ کر کھوئی، اور فاکدہ کچھ حاصل نہ ہوا۔ حقیقت میں یہ بات نہیں۔ اس لئے کہ سفارش کا اور فاکدہ کچھ حاصل نہ ہوا۔ حقیقت میں یہ بات نہیں۔ اس لئے کہ سفارش کا

مقصد تو صرف یہ تھا کہ ایک بھائی کی مدد میں میرا حصہ لگ جائے، اور اللہ تبارک و تعلیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ اب وہ مقصد حاصل ہو گیا یا نہیں؟ کام ہوا یا نہیں؟ یہ سفلاش کالازی حصہ نہیں، اگر کام نہیں ہوا، اور اس نے آپ کی سفلاش نہیں مائی، نواس کی وجہ سے کوئی جھکڑاور ناراضگی نہیں ہوئی جیائے۔ اور اس کو ہرا مائنا بھی ورست نہیں۔ اس لئے کہ یہ مشورہ تھا۔ اور مشورہ کے اندر دونوں باتیں ہوتی ہیں۔

#### حفرت بريره" اور حفرت مغيث كاواتعه

اب سنے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کی کیا حقیقت بیان فرمائی ہے اور حقیقت میہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی مے متعلق باریک باریک باتس تفصیل ہے بیان فرمادیں۔ اب یہ بتائے کہ اس دنیا میں، بلکہ بوری کائنات میں مس محض کا مشورہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مغورے سے زیادہ قبل احرام اور قبل تقیل ہو سکتا ہے؟ لیکن واقعہ سننے ، کہ حضرت عائشه رضی الله عنهها کی ایک کنیز خمیں ، جن کا نام حضرت بریر و رضی الله عنها تھا، ملے یہ کی اور کی کنیز تھیں، اور اس نے ان کا تکاح حضرت مغیث سے كر دياتھا... اور چونك اصول سے ب كه أكر آقائي باندي كى كسى سے شادى كر دے تو آ قاکوائی باندی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ وہ آ قا کی ملکیت ہوتی ہے، اس واسطے اس سے اجاز ت مجمی نہیں لی جاتی، بلکہ آ قاجس ہے عاے۔ اس کا نکاح کر سکتاہ، چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنها کا نکاح ان ك آقائ المنات مغيث محدد الداور حضرت مغيث رضى الله عنه صورت شکل کے انتبارے کوئی پیندیدہ شخصیت نمیں تھے، بلکہ سیاہ فام تھے، اور مفترت برمره رمنی الله عنها حسین وجمیل خاتون تھیں ، اس حالت میں ان کا نکاح ہو گیا۔ حضرت عائشه رضی الله عنها نے جایا کہ ان کو خرید کر آزاد کر دیں۔ چنانچہ حضرت عكشه رمنى الله عنها في ان كو تريدا، ادر بهر آزاد كر ديا-

باندى كوفنخ نكاح كالضيار

شریعت کا حکم میہ ہے کہ جب کوئی کنیز آزاد ہو جائے اور اس کا نکاح پہلے ہے کسی کے ساتھ ہو چکا ہو۔ تو آزادی کے دفت اس کنیز کو میہ اختیار ماتا ہے کہ چاہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کو ہر قرار رکھے ، اور اگر چاہے تواس نکاح کو ختم کر دے۔ اور فنخ کر دے ، اور پھر کسی اور سے نکاح کرے۔

حضور صلى الله عليه وسلم كامشوره

جب حفرت بربرہ رمنی اللہ تعالی عنها آزاد ہوئیں تو شریعت کے قاعدہ کے مطابق ان کو بھی منٹخ نکاح کا اختیار مل کیا، اور ان سے کما کیا کہ اگر تم جاہو تو مغیث سے اپنا نکاح بر قرار رکھوں اور چاہو تواس نکاح کو قتم کر دو۔ انہوں نے فورا یہ کہ دیا کہ میں مغیث کے ماتھ نہیں رہتی، اور اپنے نکاح کو ننج کر دیا، اب چونکہ حفرت مغیث رضی الله تعالی عنه کو ان سے بہت محبت تھی۔ حضرت عبدالله بن عباس رمنی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ وہ منظراب تک مجھے نہیں بھولتا کہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عند مدینہ کی گلیوں میں اس طرح محوم رہے ہیں کہ ان کی آنکھول سے آنسول مدرے ہیں۔ اور ان آنسودل سے داڑھی بھیگ رہی ہے۔ حفرت بریره کی خوشار کر رہے ہیں، اور ان کواس پر راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کے لئے اپنے اس فیلے کو تبدیل کرلو، اور دوبارہ مجھ سے فکاح کر لو، مگر حفرت برمره رمنی الله تعالی عنها مانتی نمیس تھیں۔ آخر کار حفرت مغیث رمنی الله تعالیٰ عنه حضور اقدس صلی علیه وسلم کی خدمت میں بہنچ گئے۔ جاکر عرض کیا کہ يارسول الله! اليها قصه فيش آيا ب، چونكه مجمع ان عد بمت تعلق ب اور امنا عرمه ماته گزارا ہے۔ اب وہ میری بات نہیں مانتیں۔ للذااب آپ ہی ان ہے میری کچھ سفارش فرماد بیجئے۔ چنانچہ آپ نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کو

#### بلايا، اور فرماياكه:

#### لوماجعتيه ، فائه ابوولدك

(ان البر كلب القلق، بلب خير الامة لؤالعنف، مديث تمر ٢٠٨٥)

اگر تم این اس فیلے سے رجوع کر لو تواجھا ہو، اس لئے کہ وہ تممارے

یج کے باپ میں بچلاے استے پریشان میں۔ سبحان اللہ! حضرت بریرہ رضی اللہ

تعالیٰ عنها نے فورا سوال کیا۔ یارسول اللہ! آپ یہ فرمارہ میں کہ رجوع کر لو، یہ

آپ کا تکم ہے یا مشورہ ہے ؟ اگر آپ کی طرف سے یہ تکم ہے تو بیشک مرت لیم خم

ہے۔ اور میں ان کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ آنخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا: اندا اشغ

میں میہ صرف سفارش کر رہا ہوں ۔۔۔۔ میہ میرا تھم شین ہے، جب معفرت بریرہ نے میہ سنا کہ یہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم شیں ہے۔ بلکہ صرف سفارش اور مشورہ ہے، توفورا فرمایا کہ: یار سول اللہ! اگریہ مشورہ ہے، تواس کا مطلب میہ ہے کہ بجے آزادی ہے کہ قبول کروں یانہ کروں۔ لنذا میرا فیصلہ میں کا مطلب میں دوبارہ ان کے پاس شیس جاؤں گی۔ چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنها دوبارہ ان کے پاس شیس محتمل۔ اور ان سے علیحدگی اختیار کرلی۔

ایک خاتون نے حضور کا مشورہ رد کر دیا۔

اب آپ اندازہ لگائے کہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہے۔
اور آپ کی سفارش ہے۔ لیکن آیک عورت، جواب تک کنیز تھی، اور آپ کی المیہ
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے صدقہ سے آزاد ہوئی، اس کو بھی ہے حق دیا جاریا
ہے کہ ہم جو بات کمہ رہے ہیں۔ وہ مشورہ ہے، تمارا دل چاہ تو انو۔ اور
تمارے دل نہ چاہے تو نہ ماتو، اور روکر دو، چنانچہ وہ مشورہ ان خاتون نے روکر
دیا۔ اور اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اوئی سی تاکواری کا اظہار بھی نمیں

فرایا کہ ہم نے تم کولیک مشورہ دیا تھا۔ لیکن تم نے ہماری بات نہیں الی۔ اس کے دراید آپ نے امت کو تعلیم دے دی کہ مشورہ اور سفارش سے بے کہ جس کو مشورہ دیا گیا ہے، یا جس سے سفارش کی گئی ہے بس اس کو توجہ والنا مقصود ہے، وباؤ ڈالنا مقصود خمیں۔

حضور صلّی علیہ وسلم نے کیوں مشورہ دیا؟

اب سوال بدا ہوتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ معفرت بر برہ ومنی اللہ تعلل عندا نے یہ ذکاح خود ختم کر دیا، اور وہ ان کے ماتحہ رہتا نہیں چاہتیں تو پھر آپ نے سفارش بی کیوں کی ؟

آپ فے سفارش اس لئے کہ آپ جائے تھے کہ حضرت مغیث کے اندر سوائے شکل وصورت کے کئی خرابی نہیں ہے۔ اگر یہ ان کی بات مان لے گی۔ اور و وبارہ ان کے نکاح میں آ جائے گی توان کواجر و تواب بہت ہوگا۔ اس لئے کہ اس نے اللہ کے اللہ مندے کی خواہش کو پورا کیا۔ اور اس واسطے آپ نے سفارش ہی کر دی۔ لیکن جب انہوں نے سفارش کو تبول نہیں کیا تو آنحضرت صلی اللہ ملیہ وسلم نے ادنی ٹاکواری کا اظہار نہیں فرمایا۔

امت کو سبق دے دیا

الذا آپ نے قیامت تک آنے والی امت کویہ سبق دے دیا کہ مشورہ کو مجمی ہی ہے نہ مجمو کہ بید دباؤ ڈالا جارہا ہے، یا ان کی کیا جارہا ہے۔ بلکہ مشورہ کا مامل صرف توجہ ولانا ہے۔ اب اس کو اختیار ہے، چاہے وہ اس پر عمل کرے، چاہے نہ کرے۔

سفارش ناگواری کا ذریعہ کیوں ہے؟

آج ہلاے اندر سفارش اور مشورہ باقامرہ تاکواری کا ذریعہ بن عمیں میں۔ اگر کسی کے مشورہ کو تبول نہ کیا جائے تو وہ کمہ رہا ہے کہ ہم نے ترجمائی ایسا

مشورہ و یا تھا۔ لیکن جمل کی بات نہیں چلی ، جمل کی بات نہیں مائی میں۔ اس پر ہزاض
کی ہوری ہے۔ خفا ہور ہے ہیں۔ برا منایا جارہا ہے۔ اور یہ سوچا جارہا ہے کہ اب
آئندہ ان سے رابطہ نہیں رکھیں گے۔ اس لئے کہ یہ جمل کی بات تو مائے ہی
نہیں۔ خوب سمجھ لیجئے کہ سفارش کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس لئے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمادیں کہ سفارش کرو، اجر لے گا۔ لیکن آگر سفارش
قبول نہ کی جائے تو تمہارے دل میں اس کے خلاف کوئی پارانسکی فور ید دلی نہیں پیدا
ہوئی چاہے کہ اس نے ہماری بات نہیں مائی۔ ان تمام باتوں کا کھانا کرتے ہوئے آگر
سفارش کی جائے گی وہ انشاء اللہ بڑے اجر و ثواب کا موجب ہوگی۔

#### خلاصه

ایک مرتبہ پھر خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سفارش کرنا معالم ہے۔ جہاں سفارش کرنا معالم ہے، ان جگول پر جائز نہیں، جیسے مقدمات ہیں، یا امتحالی پرجوں کی جانج کا معالم ہے، ان جگول پر سفارش کرنا بھی جائز نہیں۔ دو مرے یہ کہ سفارش جائز کام کی ہو، ناجائز کام کی نہ ہو، تیسرے یہ کہ سفارش کا انداز مشور سے کا ہو، دباؤ ڈالنے کا نہ ہو، چوہے آگر مشورہ اور سفارش نہ انی جائے تواس پر کوئی ناراضگی اور ناگواری نہ ہوئی چاہے۔ ان چلد چیزوں کی رعایت کے ساتھ آگر سفارش کی جائے گی تو سفارش کی وجہ سے کوئی فساد ہر پانہیں ہو سکا۔ اور وہ سفارش اجر و تواب کا سبب ہوگی انشاء اللہ تعالی ۔ اللہ تعالی اللہ بی رحمت ہمیں اس کی سمجھ عطافرائے۔ آھن و آخر وعوانا ان الحمد لند رب العالمين۔



# روره بم سے کیا مطالب کرناہے؟

الحمد الله خمدة ونستعينه ونستغفرة ونؤمن به والتوكل عليه ونعوة بالله من سرورانفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدة الله فلا مضل له ومن سيئات اعمالنا، من يهدة الله فلا مضل له والله الدالله ألا الله وحدة لا شريك له والله دان سيدنا و سندنا و نسبينا ومولا نامحمدا عبدة ومرسوله .صلى الله تمال عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم شايمًا كثيرًا - اما بعد !

قاعوة بالله من الشيطن الرجيم المسمدالله الحن الرجيم . شهر ومضان الذي انزل فيه المتران هدى الشاس وبيئات من الهدى والفرقان ، فمن شهد مسكم الشهر فليصمه .

(سورة بقسرة : ۱۸۵)

امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى المصريم و غن على ذالك من الثّهدين والشّكدين والحمد لله رب العالمان -

#### بركت والأمهيشه

انشاء الله چدروز کے بعدرمضان المبارک کاممینه شروع ہونے والا ہے،
اور کون مسلمان ایما ہوگا :واس مینے کی عظمت اور برکت سے واقف نه ہو۔ الله
تعالیٰ نے یہ ممینہ اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے۔ اور نہ معلوم کیا کیار حمیس الله تعالیٰ
اس مینے میں اپنے بندوں کی طرف میڈول فرماتے ہیں۔ ہم اور آپ ان رحموں کا
تصور ہی ضیں کر کئے۔

اس مینے کے اندر بعض اعمال ایسے ہیں۔ جن کو ہر مسلمان جانا ہے۔ اور
اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ مثلاً اس ماہ میں روزے فرض ہیں۔ الحمد لللہ۔ مسلمانوں
کوروزہ رکھنے کی توثیق ہو جاتی ہے۔ اور تراوج کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ سنت
ہے، اور مسلمانوں کو اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت
ایک اور پہلوکی طرف توجہ ولانا چاہتا ہوں۔

عام طور پریہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ اور رات کے وقت تراوح پڑھی جاتی ہے۔ اور بس، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وونوں عبارتیں اس میننے کی بڑی اہم عبارات میں سے ہیں۔ لیکن بات صرف یہاں کہ فتم نہیں ، وتی ، بلکہ در حقیقت رمضان المبارک ہم سے اس سے زیادہ کا مطابہ کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ :

وَمَاحَفُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّالِيَكُنْدُونِ

(مورة الذاريات: ۵۹)

لین میں نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لئے پیدا کیا، وہ یہ کہ میری عبادت کریں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد سے بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔

## "کیافرشتے کافی نہیں تھے؟ "

یمال بعض لوگوں کو ماص کرنی روشی کے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر۔
انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت تھا، تواس کام کے لئے انسان کو پیدا کرنے کی
کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو فرشتے پہلے ہے بہت آپھی طرح انجام دے رہے تھے؟
اور وہ اللہ کی عبادت تعبیج اور تقدیس میں گئے ہوئے تھے۔ یکی دجہ ہے کہ جب اللہ
تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کاارا دو کیا اور فرشتوں کو بتایا کہ میں
اس طرح کا ایک انسان پیرا کرنے والا ہوں تو فرشتوں نے بیساختہ یہ کما کہ آپ ایک
ایس انسان کو پیدا کر رہے ہیں۔ جو زمین میں فساد مجائے گا۔ اور خون ریزی کرے
گا، اور عبادت، تنبیح و تقدیس ہم انجام دے دہ ہیں ۔ اس طرح آج بھی
اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف
عبادت ہو تا توا ہے لئے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نسیں تھی۔ یہ کام تو فرشتے
پہلے ہی ابخام دے دہے بھے۔

# فرشتول كأكوئي كمل شيس

بینک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہتے۔ لیکن ان کی عبادت بالکل مختلف نوعیت کی تھی۔ اور انسان کے سپر وجو عبادت کی گئی وہ بالکل مختلف نوعیت کی تھی۔ اور انسان کے سپر وجو عبادت کی گئی وہ بالکل مختلف نوعیت کی تھی۔ اس لئے کہ فرشتے جو عبادت کر رہے ہتے۔ ان کے مزاج میں اس کے ظاف کرنے کا امکان ہی نہیں تھا۔ وہ اگر جاہیں کہ عبادت نہ کر میں توان کے اندر سے آن کو بیاس نگتی گئا کے اندر سے گناہ کرنے کا امکان ہی نم فرہا دیا اور نہ انہیں بھوک نگتی ہے، نہ ان کو بیاس نگتی ہے، اور نہ ان کے اندر شموائی تقاف بیدا ہوتا ہے۔ حتی کہ ان کے ول میں گناہ کا وسوسہ بھی نہیں گزرتا، گناہ کی خواہش ادر گناہ بر اندام تو دور کی بات ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں رکھا۔ کیونکہ اگر فرشیخ گناہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں رکھا۔ کیونکہ اگر فرشیخ گناہ

نہیں کر رہے ہیں تواس میں ان کا کوئی کمال نہیں۔ اور جب کوئی کمال نہیں تو پھر جنت والا اجر و تواب بھی مرتب نہیں ہو گا۔

#### نابينا كابجنا كمل نهين

مثانا ایک فخص بینائی سے محروم ہے، جس کی وجیم ساری عمراس نے نہ مجھی فلم ویکھی، نہ مجھی ٹی وی دیکھا۔ اور نہ مجھی غیر محرم پر نگاہ ڈائی۔ بتایے کہ ان گناہوں کے نہ کرنے ہیں اس کا کیا کمل ظاہر ہوا؟ اس لئے کہ اس کے اندر ان گناہوں کے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ لیکن ایک دو سرا شخص جس کی بینائی بالکل شحص ہے۔ جو چیز جاہے و کمیے سکتا ہے۔ لیکن ویکھنے کی صلاحیت موجود ہونے کے بادجود جب کسی غیر محرم کی طرف ویکھنے کا نقاضہ ول میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ فورا بادجود جب کسی غیر محرم کی طرف ویکھنے کا نقاضہ ول میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ فورا کناہوں سے سرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے نگاہ نے کہ کر لیتا ہے۔ اب بظاہر دونوں گناہوں سے نگاہ نے کہ کر لیتا ہے۔ اب بظاہر دونوں گناہوں سے نگاہ نے کہ رہا ہے۔ اور دوسرا شخص بھی گناہ سے نگا رہا ہے۔ اور دوسرا شخص بھی گناہ سے نگا میں نہیں اسے نگا ہے۔ اور دوسرا شخص بھی گناہ سے بچنا کمل نہیں۔ اور دوسرا شخص بھی گناہ سے بچنا کمل نہیں۔ اور دوسرے شخص کا گناہ سے بچنا کمل ہے۔

#### یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نمیں ہے

لنذا اگر ملائکہ صح سے شام تک کھانانہ کھائیں تویہ کوئی کمل نہیں۔ اس لئے کہ انہیں بھوک ہی نہیں۔ لنذا ان کے کہ انہیں بھوک ہی نہیں گئی۔ اور انہیں کھانے کی حاجت ہی نہیں۔ لنذا ان کے نہ کھانے پر کوئی اجر تواب بھی نہیں۔ لیکن انسان ان تمام حاجوں کو لے کر پیدا ہوا ہے۔ لنذا کوئی انسان کتے ہی بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے۔ حتی کہ سب سوا ہے۔ لنذا کوئی انسان کتے ہی بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے۔ حتی کہ سب سے اعلیٰ مقام لیمی نبوت پر پہنچ جائے۔ تب بھی وہ کھانے پینے سے مستعنیٰ نہیں ہو سکتا۔ چنا نچہ کھار نے انہیاء بر بھی اعتراض کیا کہ:

مالهذا الرسول ياكل الطعام ويمشى في الاسواق

#### (سورة الفرقان : 4)

لین مید رسول کیے میں جو کھانا بھی کھاتے میں اور بازاروں میں جلتے پھرتے ہیں۔ تو کھانے کا نقاضہ انبیاء کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ اب اگر انسان کو بھوک لگ ر بی ہے۔ لیکن اللہ کے تھم کی وجہ سے کھاتا نہیں کھار ہا ہے۔ تو یہ کمال کی بات ہے۔ اس کئے اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک ایس مخلوق پیدا کر رہا مول، جس کو بھوک بھی گئے گی، پاس بھی گئے گی، اور اس کے اندر شموانی تقاضے مجى بدا ہوں مے۔ اور گناہ كرنے كے داعبر مجى ان كے اندر پدا ہوں مے ، ليكن جب گناہ کا داعیہ بیدا ہوگا، اس وقت وہ مجھے یاد کر لے گا۔ اور مجھے یاد کر کے اینے نفس کواس گناہ سے بچالے گا۔ اس کی سے عبادت اور گناہ سے بچا ہلاے یماں قدر وقیت رکھتا ہے۔ اور جس کا اجر و ثواب اور بدلہ دینے کے لئے ہم نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے۔ جس کی صفت عرضها السلوات والارض ہے۔ اس لئے کہ اس کے دل میں داعیہ اور نقائمہ ہور ہاہے ، اور خواہشات پیدا ہور ہی ہیں۔ اور مناہ کے محر کات سامنے آرہے ہیں۔ لیکن سے انسان ہمارے خوف اور ہماری عظمت کے تصورے اپنی آنکھ کو گناہ ہے بحالیتا ہے۔ اپنے کان کو گناہ ہے بچالیتا ہے۔ ا بی زبان کو گناہ سے بچالیتا ہے۔ اور گناہوں کی طرف اٹھتے ہوئے قدموں کوروک لیتا ہے۔ ماکہ میرااللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ عبادت فرشتوں کے بس میں میں تھی۔ اس عبادت کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا۔

## حفرت يوسف عليه السلام كاكمل

حضرت یوسف علیہ السلام کو جو فتنہ زلیخا کے مقابلے میں پیش آیا۔ کون مسلمان ایسا ہے جو اس کو نہیں جانا۔ قرآن کریم کمتا ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ اس دقت زلیخا کے دل میں بھی گناہ کا خیل پیدا ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا خیال آجیا۔ عام لوگ تواس سے دھزت ہوسف علیہ السلام پر اعتراض اور ان کی شقیم بیان کرتے ہیں۔
علائکہ قرآن کریم یہ بتلانا چاہتاہے کہ گناہ کا خیل آجانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے
خوف اور ان کی عظمت کے است حضار سے اس گناہ کے خیل پر عمل نہیں کیا۔ اور
اللہ تعالیٰ کے عظم کے آ مے سر تسلیم خم کر لیا۔ لیکن اگر گناہ کا خیل بھی ول میں نہ
آیا۔ اور گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہوتی۔ اور گناہ کا تقاضہ ہی بیدا نہ ہوتا۔ تو پھر
بزار مرتبہ زلیجا گناہ کی وعوت دے بھر تو کمل کی تو کوئی بات نہیں تھی۔ کمل تو یمی تھا
کہ گناہ کی وعوت دی جل ہی ہے۔ اور باحول بھی موجود۔ حالات بھی ساز گار، اور
دل میں خیل بھی آرہا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اللہ کے عظم کے آگے
دل میں خیل بھی آرہا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اللہ کے عظم کے آگے
سر تسلیم خم کر کے فرمایا کہ "معلق اللہ" کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ عبادت
سر تسلیم خم کر کے فرمایا کہ "معلق اللہ" کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ عبادت

ہماری جانوں کا سورا ہو چکا ہے

جب انسان کامتھر تخلیق عبادت ہے تواس کا تقاضہ یہ تھا کہ جب انسان دنیا میں آئے توضی سے لے کر شام تک عبادت کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرے، اور اس کو دوسرے کام کرنے کی اجازت نہ ہونی چاہئے۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا کہ:

ان الله انت ترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بات لهم الجنة (مورة التوبد: ١١١)

یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جائیں اور ان کے مل خرید گئے۔ اور
اس کا معاوضہ یہ مقرر فرمایا کہ آخرت میں ان کو جنت ملے گی۔ جب ہماری جائیں
بک چکی ہیں۔ تو یہ جائیں جو ہم لئے بیٹھے ہیں۔ وہ ہماری نہیں ہیں۔ بلکہ بکا ہوا مال
ہے۔ اس کی قیمت لگ چکی ہے۔ جب یہ جان اپنی نہیں ہے تو اس کا تقاضہ یہ تھا کہ
اس جان اور جسم کو سوائے اللہ کی عبادت کے دوسرے کام میں نہ لگایا جائے۔ اندا

اگر ہمیں اللہ تعالیٰ طرف سے یہ علم دیا جاتا ہے کہ حمیس مجے سے شاہک دو سرے
کام کرنے کی اجازت نہیں۔ بس صرف عدے میں پڑے رہا کرو۔ اور اللہ اللہ کیا
کرو۔ دو سرے کاموں کی اجازت نہیں۔ نہ کمانے کی اجازت ہے، نہ کھانے کی
اجازت ہے۔ تو یہ حکم انصاف کے خلاف نہ ہوتا۔ اس لئے کہ پیدای عبادت کے
لئے کیا گیا ہے۔

#### اليے فريدار ير قربان جائے

الكن قربان جائے ایسے خریدار پر كه الله تعالى فے ہلرى جان و مال كو خرید محل اور اس كى قیت بھى بورى لگا دى۔ لينى جنت، پھروہ جان و مال ہميں والى مسى كونا دیا كہ سے جان و مال تم اپنے پاس ر كھ لو۔ اور ہميں اس بات كى اجازت دے دى كہ كھاؤ، پو، كملؤ، اور ونيا كے كاروبار كرو۔ بس پانچ وقت كى نماز پڑھ لياكرو۔ اور فلال فلال چيزول سے پر بيز كرو۔ باتى جس طرح چاہو، كرو۔ بيد الله تعالى كى عظيم رحمت اور عنايت ہے۔

#### اس ماہ میں اصل مقصد کی طرف آجاؤ

لین جائز کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جائے تھے کہ جب یہ انسان دنیا کے کاروبار اور کام دھندوں میں گے گاتورفتہ رفتہ اس کے ول پر غفلت کے پردے پڑ جایا کریں گے۔ اور دنیا کے کاروبار اور دھندوں میں کھوجائے گا۔ تو اس غفلت کو دور کرنے کے لئے دقیا فوق کچھ اوقات مقرر فرمادیے ہیں۔ ان میں سے آیک رمضان السارک کاممینہ ہے۔ اس لئے کہ سال کے گیارہ مینے تو آپ تجارت میں، ذراعت میں، مزدوری میں اور دنیا کے کاروبار اور دھندوں میں، کھانے کمانے اور جنے ہوئے سے ایک مینہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کیارہ میں کے دراس کے نتیج میں دلوں پر غفلت کا یورو پڑنے گاتا ہے۔ اس لئے ایک ممینہ اللہ تعالیٰ نے اس کام بردو پڑنے گاتا ہے۔ اس لئے ایک ممینہ اللہ تعالیٰ نے اس کام

کے لئے مقرر فراہ یا کہ اس مینے میں تم اپنے اصل مقصد تخلیق یعنی عبادت کی طرف اوٹ کر آؤ۔ جس کے لئے تہیں پیدا کیا اور جس کے لئے تہیں پیدا کیا گیا، اور جس کے لئے تہیں پیدا کیا گیا، اس ماہ میں اللہ کی عبادت میں لگو، اور گیارہ مینے تک تم ہے جو گناہ سرز د ہوئے ہیں، ان کو بخشواؤ، اور دل کی صلاحیتوں پر جو میل آچکا ہے۔ اس کو د صلواؤ، اور دل میں جو غفلت کے پر دے پڑ بچے ہیں، ان کو اٹھواؤ۔ اس کام کے لئے ہم لے یہ میں جو غفلت کے پر دے پڑ بچے ہیں، ان کو اٹھواؤ۔ اس کام کے لئے ہم لے یہ میں د مقرر کیا ہے۔

#### رمضان کے معنی

لفظ "رُمْضان" ميم كي سكون كي ساتھ بم غلط استعالى كرتے ہيں۔ ميح لفظ "رُمُضان" ميم كي زبر كي ساتھ ہے۔ اور "رمضان" كي لوگوں نے بہت سے معنی بيان كي ہيں۔ ليكن اصل عربی زبان ميں "رمضان" كے معنی ہيں۔ "جھلسا دينے والا اور جلا دينے والا" اور اس ماہ كابية نام اس لئے ركھا گيا كہ سب سے پہلے جب اس ماہ كانام ركھا جارہا تھا۔ اس سال بيہ ممينہ شديد جھلسا دينے والى كرمى ميں آيا تھا۔ اس لئے لوگوں نے اس كانام "رمضان" ركھ ديا۔

## اینے گناہوں کو بخشوالو

لیکن علاء نے فرایا کہ اس لو کو "رمضان" اس لئے کما جاتا ہے کہ اس مینے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں۔ اور جلا دیتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ ممینہ مقرر فرایا۔ گیارہ مینے دنیاوی کاروبار، دنیاوی دھندوں میں لگے رہنے کے نتیج میں غفلتیں دل پر چھا گئیں، اور اس عرصہ میں جن گناہوں اور خطاؤں کا ارتکاب ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر انہیں بخشوا لو۔ اور غفلت کے پردوں کو دل سے اٹھا دو، ماکہ زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ ای لئے قرآن کریم نے

فرما یا ک

يَّاتُهُا الَّذِيْتَ امَنُوْاكُتِ عَنَيْكُمُ التِبَامُ كَمَاكُتِ عَنَيْكُمُ التِبَامُ كَمَاكُتِ عَنَ اللَّذِيُنَ مِنْ قَبْلِكُمُ لَعَلَّتُمُ تَنَّقُونَ . عَنَى الَّذِيُنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّتُمُ تَنَّقُونَ . (سورة البقره: ١٨٣)

لینی بے روزے تم پر اس لئے فرض کئے گئے ہیں۔ باکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تور مضان کے مینے کااصل مقصد سے ہے کہ مال بھرکے گنا ہوں کو بخشوانا، اور غفات کے حجاب دل سے اٹھانا۔ اور دلوں میں تقویٰ پیدا کرنا۔ جیسے سی مشین کو جب بچھ عرصہ استعمال کیا جائے تو اس کے بعد اس کی سروس کرانی پڑتی ہے۔ اس کی صفائی کرانی ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی سروس اور اوور ہالنگ کے سائن کرانی ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی سروس اور اوور ہالنگ کے لئے یہ رمضان المہارک کاممینہ مقرر فرمایا ہے۔ باکہ اس مینے میں اپنی صفائی کراؤ، اور این زندگی کو ایک نئی شکل دو۔

اس ماہ کو فارغ کر لیں

انذا صرف روزہ رکھنے اور تراوت کی پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس مینے کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان اپ آپ کو اس مینے جی دوسرے کاموں سے فارغ کر لے۔ اس لئے کہ گیارہ مینے تک زندگی کے دوسرے کام دھندوں جی لئے رہے۔ لیکن یہ ممینہ انسان کے لئے اس کی اصل مقصد تخلیق کی طرف لوٹنے کا ممینہ ہے۔ اس لئے اس مینے کے تمام او قات، ورند کم از کم اکثراو قات یا جتنازیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ اللہ کی عبادت جی صرف کرے۔ اور اس کے لئے انسان کو پہلے سے تیار ہوتا چاہئے۔ اور اس کا پہلے سے پردگرام بناتا جاہئے۔

استقبال رمضان كالفيح طريقه

آج کل عالم اسلام میں ایک بات چل بڑی ہے۔ جس کی ابتداء عرب

ممالک خاص کر مصراور شام سے ہوئی۔ اور چھر دوسرے ملول میں بھی رائج ہوگئی۔ اور جمارے برال بھی آئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے ملے کھ تحفلیں منعقد ہوتی میں جس کا نام "محفل استقبل رمضان" رکھا جاتا ہے۔ جس میں رمضان ہے ایک دو دن پہلے ایک اجتاع منعقد کیا جاتا ہے اور اس میں قرآن كريم اور تقرير اور وعظ ركھا جاتا ہے۔ جس كامقصد لوگوں كوبيہ بتلانا ہوتا ہے كہ ہم رمضان السبارك كااستقبال كررہ ميں اور اس "خوش آمديد" كهـ رہے ميں - رمضان البارك كے استقبال كايہ جذبه بهت احجما ہے، ليكن مي احجما جذبہ جب آ کے برحتا ہے تو بچھ مرصہ کے بعد بدعت کی شکل افتیار کر لیتا ہے، چنا نجے بعض جگہوں یر اس استقبال کی محفل نے بدعت کی شکل انتمار کر لی ۔ نیکن رمضان المبدك كااصل التقبال يه بكرار مضان آنے سے يسل اسي نظام الاوقات بدل كرايابنانى كوشش كروكه اس مين زياده سے زيادہ وقت اللہ جل شانه كى عبادت میں صرف ہو، رمضان کاممینہ آنے سے سلے بد موجو کہ بد ممینہ آرہا ہے، س طرح میں این مصرو ایت کم کر سکتا ہوں۔ اس مینے میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بالكليد عبادت ك لن فارغ كر لي توسيحان الله، اور أكر كوئي شخص بالكليدايية آپ کو فلاغ شیں کر سکتاتہ پھریہ دیجیئے کہ کون کون سے کام ایک ماہ کے لئے جھوڑ سكتابول ، ان كوچھوڑے - اور كن مصروفيات كوكم كر سكتابوں ،ان كوكم كرے ، اور جن کاموں کورمضان کے بعد تک عو نثر کر سکتا ہے۔ ان کو مؤخر کرے۔ اور رمضان کے زیارہ سے زیارہ اوقات کو عبارت میں لگانے کی فکر کرے۔ میرے نز دیک استقبال رمضان کاسمج طریقدی ہے۔ اگر میہ کام کر لیاتو انشاء اللہ رمضان المبارک کی صحیح روح ادر اس کے انوار ویر کات حاصل ہوں گے، ۔۔ور نہ ہے ہو گا کہ رمضان السبارك آئے گااور چلا جائے گا۔ اور اس سے صحیح طور پر فائدہ ہم نہیں اٹھا

## روزہ اور تراوی سے ایک قدم آگے

جب رمفان المبارک کو ووسرے مشافل سے فلاغ کر لیا، تو اب اس فلاغ وقت کو کس کام جس صرف کرے؟ جمال کی تراوی کا تعلق ہے۔ ہر فخص جانتا ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور جمال تک تراوی کا معالمہ ہے۔ اس ہے ہی ہر فخص واقف ہے۔ لیکن ایک پہلوی طرف فاص طور پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ المحمد لللہ جس فخص کے دل جس ذرہ بر ابر بھی ایمان ہے، اس کے دل جس رمضان المبارک کا ایک احرام اور اس کا تقدی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دل جس رمضان المبارک کا ایک احرام اور اس کا تقدی موتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک جس اللہ کی عبادت کچھ ذیادہ کرے۔ اور کہ تھی نوانل زیادہ پر ھے۔ جو لوگ عام دنوں جس پانچ وقت کی نماز ادا کرنے کے اور اس کی تراوی جس کمی نماز جس بھی روزانہ شرک ہوئے ہیں۔ وہ لوگ بھی تراوی جس کمی نماز جس بھی روزانہ شرک ہوئے ہیں۔ یہ سب الحمد للنہ اس ماہ کی بر کت ہے کہ لوگ عبادت میں، نماز جس، ذکر و اذ کار اور تلاوت قرآن جس مشغول ہوتے ہیں۔

## ایک مهینداس طرح گزار لو

لیکن ان سب نغلی نمازوں ، نغلی عبادات ، نغلی ذکر داز کار ، اور نغلی علادت قرآن کریم سے زیادہ مقدم ایک اور چیز ہے۔ جس کی طرف توجہ شیس دی جاتی ہے۔ دہ سے کہ اس مینے کو گناہوں سے پاک کر کے گزار ناکہ اس ماہ جس ہم سے کوئی گناہ سرز دنہ ہو۔ اس مبارک مینے جس آ کھ نہ بھے ، نظر غلط جگہ پر نہ پڑے ، کان غلط چیز نہ سنیس۔ زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نگلے۔ اور اللہ تبارک کی معصیت کان غلط چیز نہ سنیس۔ زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نگلے۔ اور اللہ تبارک کی معصیت کی میا اجتمال اجتمال ہو، میہ مبارک مین آگر اس طرح گزار لیا۔ پھر چاہے ایک نغلی رکھت نہ پڑھی ہو۔ اور خلاوت زیادہ نہ کی ہو۔ اور نہ ذکر واز کار کیا ہو۔ لیکن گناہوں سے بہتے ہوئے یہ منینہ گزار دیا تو گناہوں سے بہتے ہوئے یہ منینہ گزار دیا تو آب قبل مبارک بادیں ۔ اور یہ مہینہ آپ کے لئے مبارک ہے۔ گیارہ مینے آپ قبل مبارک بادیں ۔ اور یہ مہینہ آپ کے لئے مبارک ہے۔ گیارہ مینے

[17]

کے ہر متم کے کام میں جتلارہے ہیں۔ اور سے اللہ تارک کاایک ممینہ آرہا ہے۔ کم از کم اس کو تو گناہوں سے پاک کر لو۔ اس میں تواللہ کی نافرائی نہ کرو۔ اس میں تو کم اندر مبلا از کم جھوٹ نہ بولو۔ اس میں تو نیست نہ کرو۔ اس میں تو بد نگائی کے اندر مبلا نہ ہو۔ اس میارک مینے میں تو کاٹوں کو غلط جگہ پر استعمال نہ کرو۔ اس میں تو رشوت نہ کھاتی، کم از کم یہ ایک ممینہ اس طرح گزار لو۔

#### به کیماروزه موا؟

اس کے کہ آپ روزے تو ماشاء اللہ برے ذوق و شوق سے رکھ رہے میں، کیکن روزے کے کیامعن میں؟ روزے کے معنی یہ بیں کہ کھانے سے اجتناب رنا، پینے سے اجتناب اور نفسانی خواہشات کی تھیل سے اجتناب کرنا، روزے میں ان منیوں چیزوں سے اجتناب ضروری ہے۔ اب سے دیکھیں کہ سے تینوں چیزیں الیمی میں جو فی نفسه طال میں، کھانا طال، چیا طال اور جائز طریقے سے زوجین کا نفسانی خواہشات کی محمل کرنا طال، اب روزے کے دوران آب ان طال چیزوں ے تو پر بیز کر رہے ہیں۔ نہ کھارہے ہیں۔ اور نہ لی رہے ہیں۔ کیکن جو چیزیں بہلے سے حرام تھیں، مثلاً جھوٹ بولنا۔ نبیت کرنا، بد نگابی کرنا، جو ہر حال میں حرام تھیں۔ روزے میں یہ سب چیزیں ہور ہی ہیں۔ اب روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے اور غیبت کر رہے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور بد نگای کر رہے ہیں، اور روزہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن وقت پاس کرنے کے لتے گندی گندی نائمیں و کھے رہے ہیں، یہ کیاروزہ ہوا؟ کہ حلال چیز توجھوڑ دی اور حرام چیز نمیں چھوڑی - اس لئے صدیث شریف میں نبی کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا که الله تعالی فرماتے میں که جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ جھوڑے تو مجھے اس کے بھو کا اور پیاسار ہے کی کوئی حاجت نہیں۔ اس لئے جب جموٹ بولنانمیں چھوڑا جو پہلے سے حرام تھا۔ تو کھانا چھوڑ کر اس نے کونسا براعمل

كيا\_

#### روزه کا ثواب ملیامیٹ ہو گیا

آگرچہ فتہی ائتبارے روزہ درست ہوگیا۔ آگر کمی مفتی سے پوچھو گے کہ میں نے روزہ بھی رکھا تھا۔ اور جھوٹ بھی بولا تھا۔ تو وہ مفتی ہی جواب دے گاکہ روزہ درست ہو گیا۔ اس کی تضاواجب نہیں۔ لیکن اس کی تضاواجب نہ ہونے کے باوجود اس روزے کا تواب اور ہر کات لمیامیٹ ہو گئیں، اس واسطے کہ تم نے اس روزے کی روح حاصل نہیں گی۔

## روزه کامقصد تقویٰ کی شمع روش کرنا

میں نے آپ کے ماضے جو یہ آیت تلاوت کی کہ:

نَا يُعُمَا الَّذِينَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ العِيمَامُ كَمَاكُبُ عَلَى الَّذِينَ

مِنْ قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَتَكُونَ ـ

اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کئے گئے۔ کیوں روزے فرض کئے گئے؟ ماکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، یعنی روزہ اصل میں اس لئے تمہارے ذمہ مشروع کیا گیا، ماکہ اس کے ذریعہ تمہارے ول میں تقویٰ کی شمع روشن ہو۔ روزے سے تقویٰ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟

## روزہ تقوے کی سٹرھی ہے

بعض علاء كرام نے فرمايا كه روزے سے تقرئ اس طرح بيدا ہو آ ہے كه روزہ انسان كى قوت حيواني اور قوت بهيديد كو توژ آ ہے ، جب آ دى بحو كار ہے گاتو اس كى وجہ سے اس كى حيوانى خوابشات اور حيوانى تقاضے كچلے جائيں گے۔ جس كے نتيج بس گناہوں پر اقدام كرنے كا داعيداور جذبہ ست ہوہ جائے گا۔ لیکن ہملاے حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھنوی قدس اللہ مرہ۔
اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرائے۔ آئین ۔ نے فرایا کہ صرف قوت بہیدیہ
توڑنے کی بات نہیں ہے، بلکہ بات دراصل ہے ہے کہ جب آدی صحیح طریقے ہے
روزہ رکھے گاتو یہ روزہ خود تقویٰ کی آیک عظیم الشان سٹرھی ہے۔ اس لئے کہ تقویٰ
کے کیامعنی ہیں؟ تقویٰ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ جل جلالہ کے عظمت کے استحضار
سے اس کے گناموں سے بچنا ، یعنی یہ سوج کر کہ ہیں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اور
اللہ تعالیٰ مجمع دکھے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامتے صاضر ہو کر مجمع جواب دیتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے سامنے چش ہوتا ہے۔ اس تصور کے بعد جب انسان گناہوں کو
چھوڑتا ہے تواسی کا بام تقویٰ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

وَاَمَّا مَنْ خَوَ مَتَامَرَتِهِ وَنَهَى النَّفُنَ عَنِ الْهَوَى (مورة النازعات: ٢٠٠)

لیعنی جو شخص اس بات سے ڈر آ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اور کھڑا ہونا ہے، اور اس کے نتیج میں وہ اپنے آپ کو ہوائے نفس اور خواہشات سے روکمآ ہے، میں تعویٰ ہے۔

میرا مالک مجھے دیکھ رہاہے

لنذا "روزه" حسول تقوی کے لئے بهترین ٹرفنگ اور بهترین تربیت ہے، جب روزه رکھ لیاتو آدمی پھر کیسا ہی گئیر ، خطاکار اور فائن و فاہر ہو، جیسا بھی ہو، لیکن روزه رکھنے کے بعد اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سخت گری کا دن ہے۔ اور سخت پیاس نکی ہوئی ہے۔ اور کمرہ میں اکیا ہے۔ کوئی دوسرا پاس موجود نہیں، اور دروازے پر کنڈی نگی ہوئی ہے۔ اور کمرہ میں فرج موجود ہے، اور اس فرج میں ٹھنڈا وروازے پر کنڈی نگی ہوئی ہے۔ اور کمرہ میں فرج موجود ہے، اور اس فرج میں ٹھنڈا پائی موجود ہے۔ اس وقت انسان کانفس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس شدید گری کے پائی موجود ہے۔ اس وقت انسان کانفس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس شدید گری کے پائم میں ٹھنڈا پائی ڈیال کرئی لے گا؟ ہر

کر نمیں چے گا۔ حلاکلہ اگر وہ پانی فی لے تو کسی بھی انسان کو کانوں کان خرنہ ہوگا۔ اور ونیا والوں کے سامنے وہ ہوگ ۔ کوئی افسان کو کانوں کے سامنے وہ روزہ دار ہی رہے گا، اور شام کو باہر نکل کر آرام ہے لوگوں کے ساتھ افطاری کھا ہے تو کسی شخص کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے روزہ توڑ دیا ہے۔ لیکن اس کے باد جو دوہ بانی نہیں بیتا ہے ، کیوں نہیں بیتا ؟ بانی نہ چنے کی اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ آگر چہ کوئی بچھے نہیں دیکھ رہا ہے ، لیکن میرا مالک جس نہیں ہے گئے میں نے روزہ رکھا ہے ، وہ جھے دیکھ رہا ہے ۔

میں ہی اس کا بدلہ دوں گا

ای کے اللہ جل شانہ قرماتے ہیں کہ:

الصوهر لى والااجزى به

(ترزى، كتاب الصوم باب ماجاء في فضل الصوم مديث نمبر ٢٦٣)

یعنی روزہ میرے گئے ہے۔ لنذا میں ہی اس کی جزا دول گا۔ اور اعمال کے بارے میں توبہ فرمایا کہ کئی کا دس گنا اجر، کسی عمل کا ستر گزا اجر، اور کسی عمل کا سو گنا اجر ہو۔ حتی کہ صدقہ کا اجر سات سو گنا ہے، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ اس نے صرف میرے لئے رکھا تھا۔ اس لئے کہ شدید گری کی دجہ ہے جب حلق میں کا نئے لگ رہے ہیں، اور زبان بیاس کئے کہ شدید گری کی دجہ ہے جب حلق میں کا نئے لگ رہے ہیں، اور زبان بیاس سے ختک ہے۔ اور فرن میں نہنڈا پانی موجود ہے۔ اور تعمالی ہے۔ اور کوئی دیجھنے والا بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجو د میرا بندہ صرف اس لئے پانی نہیں پی رہا ہے کہ والا بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجو د میرا بندہ صرف اس لئے پانی نہیں پی رہا ہے کہ اس کے دل میں میرے سامنے کھڑا ہونے اور جواب دبی کا ڈر اور احساس ہے۔ اس احساس کا نام تقویٰ ہے۔ اگر میہ احساس ہیدا ہو گیا تو تقویٰ بھی پیدا ہو گیا۔ لنذا اس احساس کا نام تقویٰ ہے۔ اگر میہ احساس ہیدا ہو گیا تو تقویٰ بھی پیدا ہو گیا۔ لنذا تقویٰ روزے کی ایک شخل بھی ہے۔ اس کے افرض کئے تاکہ تقویٰ کی عملی تربیت تقویٰ ایک شمل نے فرض کئے تاکہ تقویٰ کی عملی تربیت لئے الغد تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے روزے اس کے فرض کئے تاکہ تقویٰ کی عملی تربیت

## ورنہ ہے تربیتی کورس مکمل نہیں ہو گا

اور جب تم روزے کے ذریعہ یہ عملی تربیت حاصل کر رہے ہو، تو پھراس کو اور ترقی دو، اور آگے بڑھاؤ، لنذا جس طرح روزے کی حالت میں شدت بیاس کے باوجود پانی پینے ہے۔ رک گئے تھے، اور اللہ کے خوف سے کھاٹا کھانے ہے رک گئے تھے، اور اللہ کے خوف سے کھاٹا کھانے ہے رک گئے تھے، اس طرح جب کاروبار زندگی میں نکاو، اور وہاں پر اللہ کی معصیت اور نافربانی کا تقاضہ اور واعیہ بیدا ہو تو یماں بھی اللہ کے خوف سے اس معصیت سے رک جات، لازاایک مینے کے لئے ہم تمہیں ایک ترجی کورس سے گزار رہے ہیں۔ اور یہ ترجی کورس اس وقت کھن ہو گا جب کاروبار زندگی میں ہر موقع پر اس پر عمل کرو، ورنہ اس طرح یہ ترجی کورس کاروبار زندگی میں ہر موقع پر اس پر عمل کرو، ورنہ اس طرح یہ ترجی کورس کمل نہیں ہو گا کہ اللہ کے خوف سے بیانی پینے سے تورک گئے، اور جب کاروبار زندگی میں نکل تو پھر آ تکھ غلط جگہ پر پڑوری ہے۔ کان بھی غلط باتیں نکل رہی ہیں۔ اس طرح تو یہ کورس کھل نہیں ہوگا۔

## روزه کاایرٔ کنڈیشز لگا دیا، کیکن؟

جس طرح علاج ضروری ہے۔ اس طرح پر بیز بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے روزہ اس لئے رکھوا با، باکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، لیکن تقویٰ اس وقت پیدا
ہوگا، جب اللہ کی تافرہانیوں اور معصیتوں سے پر بیز کرد گے۔ مثلاً کمرہ کو ٹھنڈا
کرنے کے لئے آپ نے اس بیں ایئر کنڈیشز لگایا، اور ایئر کنڈیشز کا تقافہ سے ہے کہ وہ
پورے کمرے کو ٹھنڈا کر دے ، اب آپ نے اس کو اون کر دیا۔ لیکن ساتھ ہی
اس کمرے کی کھڑکیاں اور وروازے کھول دیئے۔ راوھرسے ٹھنڈک آری ہے،
اور اُدھرے نکل رہی ہے۔ لہذا کمرہ ٹھنڈ انہیں ہوگا۔ بالکل امی طرح سے سوچے کہ
اور اُدھرے نکل رہی ہے۔ لہذا کمرہ ٹھنڈ انہیں ہوگا۔ بالکل امی طرح سے سوچے کہ

روزہ کا ایر کنڈیشر تو آپ نے لگا دیا۔ لیکن ماتھ بی دومری طرف اللہ کی تافر الی اور معصیتوں کے دروازے اور کھڑ کیاں کھول دیں۔ اب جائے ایسے روزے سے کوئی فائدہ صاصل ہوگا؟

اصل مقصد "حكم كي اتباع"

ای طرح روزے کے اندر سے حکمت کہ اس کا مقصد قوت بہیسید توڑنا ہے۔ یہ بعدی حکمت ہے۔ اصل مقصد ہے ہے کہ ان کے حکم کی اتباع ہو۔ اور سلاے وین کا بدار اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع ہے۔ وہ جب کمیں کہ کھاتی، اس وقت کھانا دین ہے۔ اور جب وہ کمیں کہ مت کھاتو۔ اس وقت نہ کھانا دین ہے۔ اور جب وہ کمیں کہ مت کھاتو۔ اس وقت نہ کھانا دین ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنی اتباع کا عجیب نظام بنایا ہے کہ سلاا دن تو روز ورکھنے کا حکم دیا، اور اس پر بردااج و ثواب رکھا۔ لیکن او هر آ فیآب غروب ہوا۔ او هر سے حکم آگیا کہ اب جلدی افطار کر و، اور افطار میں جلدی کرنے کو مستحب قرار دیا۔ اور بلاوجہ افطار میں آخر کرنا کروہ اور تاہد یہ ہے۔ کیوں تاہد یہ ہے؟ اس لئے کہ اصل کے کہ جب آ فیاب غروب ہو گیا تو اب ہمل ایہ حکم آگیا کہ اب بھی اگر نہیں کھاتو کے۔ اور بھو کے رہو گئے تو یہ بھوک کی حالت ہمیں پند نہیں۔ اس لئے کہ اصل کے کہ اصل کے کہ اصل کام ہمل کا تباع کرتا ہے۔ اپنا شوق پورا نہیں کرتا ہے۔

بمراحكم توز ديا

عام حلات میں دنیائی کمی چیز کی حرص اور ہوس بہت بری چیز ہے۔ لکین جب وہ کمیں کہ حرص کرو، تو پھر حرص ہی میں لطف اور مزہ ہے۔ کسی شاعرنے کیا خوب کماہے کہ:

> چوں طمع خواہد زمن سلفاں دیں خاک بہ فرق تناعت بعد ازس

جب سلطان دین ہے چاور ہے جی کہ جی حرص اور طمع کروں تو پھر قناعت کے سربہ فاک، پھر قناعت میں مزہ نہیں ہے۔ پھر تو طمع اور حرص ہیں مزہ ہے، یہ افطار ہیں جلدی کرنے کا عکم ای وجہ ہے ، غروب آ فقاب ہے پہلے تو یہ عکم تھا ایک ذرہ بھی اگر منہ ہیں چاہ گیا تو گناہ بھی لازم اور کفارہ بھی لازم، مثلاً سات بچ آ فقاب غروب ہور ہاتھا۔ اب اگر کسی شخص نے چھ زیج کر انسٹھ منٹ پر ایک چنے کا وانہ کھالیا۔ اب بتایئ کہ روزہ ہیں گئی گی آئی؟ صرف ایک منٹ کی گئی، آئی؟ صرف ایک منٹ کی گئی، آئی؟ مرف ایک منٹ کی کروزہ ترزا، لیکن اس ایک منٹ کے روزے کے کفارے ہیں ساٹھ دن کے روزے رکھنے وار ایک منٹ کی سرف ایک منٹ کی روزے دیے اور ایک منٹ کی افرا، ہمارا تھم تو زا، ہمارا تھم ہے اور ایک منٹ کی افرا ہیں منٹ کی افرا دیا، شہر ہے، بات وراصل ہے ہے کہ اس فی ہمارا تھم تو زا، ہمارا تھم ہے تھا کہ جب تک اس ماٹھ دن کے دوزے رکھو۔

افطار میں جلدی کرو

ادر پھر جینے ہیں آفآب غروب ہو گیا تو یہ تھم آگیا کہ اب جلدی کھاؤ، اگر باد جہ آخیر کر دی و گناہ ہوگا، کیوں ؟اس داسطے کہ ہم نے تھم دیا تھا کہ کھاؤ، اب کھانا ضروری ہے۔

سحرى مين تاخير انسل ہے

سحری کے بارے میں تکم یہ ہے کہ سحری آخیرے کھاٹاافضل ہے۔ جلدی کماٹا فلاف سنت ہے، بعض لوگ رات کو بارہ ہج سحری کھا کر سو جاتے ہیں، یہ فلاف سنت ہے، چنانچہ صحابہ کرام کابھی ہی معمول تھا کہ بالکل آخری وقت تک کھاتے رہتے ہے۔ اس واسطہ کہ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نہ صرف یہ کہ کھائے کی اجازت ہے بلکہ کھائے کا تحکم ہے، اس لئے جب تک وہ وقت

باقی رہے گا، ہم کھاتے رہیں گے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے تھم کی اتباع اور اطاعت اس میں ہے، اب اگر کوئی شخص پہلے سحری کھالے تو کو یا کہ اس نے روزے کے وقت میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، اس لئے پہلے سے سحری کھانے کو ممنوع قرار دیا۔ پورے دین میں سارا کھیل اتباع کا ہے، جب ہم نے کما کہ کھاتو تو کھاتا تواب ہے، اور جب ہم نے کما کہ کھاتو تو کھاتا تواب ہے، ور جب ہم نے کما کہ کھاتو تو کھاتا تواب ہے، قدس اللہ سمرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ میں کہ رہے ہیں کہ کھاتی، اور بندہ کے کہ جس اللہ میں تو نہیں کھاتا، ور بندہ کے کہ جس اللہ تو بندگی اور اطاعت نہ ہوئی۔ ارے بھائی! نہ تو کھانے میں کچھ رکھائے۔ اس کے جب انہوں نے کہ دیا کہ کھاتی، تو پھر کھاتی، اس کے جب انہوں نے کہ دیا کہ کھاتی، تو پھر کھاتی، اس کے جب انہوں نے کہ دیا کہ کھاتی، تو پھر کھاتی، اس میں اپنی طرف سے ذیاوہ پابندی کرنے کی ضرورت نہیں،

ایک مہینہ بغیر گناہ کے گزار لو

البت اہتمام کرنے کی چڑیہ ہے کہ جب روزہ رکھ لیاتو اب اپ آپ و ہوائی۔ کانوں کو بچائی، ایک رمضان کے موقع پر ہمارے حفرت قدس الله مرہ نے بہاں تک فرمایا کہ جس ایک ایسی بات کتا ہوں جو کوئی اور نہیں کے گا۔ وہ یہ کہ اپ نفس کو اس طرح بسلائی اور اس سے عمد کر او کہ ایک ممینہ بغیر گناہ کے گزار لو۔ جب یہ ایک ممینہ گزر جائے تو پھر تیرا جو جی چاہیے کوئا چنا نے تو پھر تیرا ہو جی چاہیے کوئا چنا نے ممینہ بغیر گناہ کے گزار جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ جب یہ ایک ممینہ بغیر گناہ کے گزار جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالی کی دحمت سے امید ہے کہ جب یہ ایک ممینہ بغیر گناہ کے گزار جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالی خود اس کے دل میں گناہ چھوڑنے کا داعیہ بیدا فرما دیکھے۔ لیکن یہ عمد کر لوکہ یہ اللہ کا ممینہ آرہا ہے۔ یہ عبادت کا ممینہ ہے۔ یہ تقوئی پیدا کرنے کا ممینہ ہے، ہم اس میں گناہ نہیں بتایا سے گریں گے، اور ہر شخص اپ گریان میں منہ ذال کر دیکھے کہ وہ کن گناہوں میں بتایا ہے۔ پھران مب کے بارے میں یہ عمد کر لے کہ میں ان میں جتانا نہیں ہوں گا۔

مثلاً یہ عمد کر لے کہ رمضان المبارک میں آنکہ غلط جگہ پر شیں اٹھے گی۔ کان غلط بات شیں سنیں گے۔ زبان سے غلط بات شیں نظے گی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اور فواحثات کو بھی آنکہ سے دیکھ رہے ہیں، ادر اس سے لطف اندوز ہورے ہیں۔

اس ماه ميس رزق طال

دو سری ایم بات جو جمارے حضرت رحمت الله علیه فرمایا کرتے ہے کہ کم از کم اس ایک مینے میں تورزق حلال کا اہتمام کر لو، جو لقمہ آئے، وہ حلال کا آئے،
کیس ایسانہ ہوکہ روزہ تواللہ کے لئے رکھا، اور اس کو حرام چیزے افطار کررہ ہیں مود پر افطار ہورہا ہے۔ یا حرام آمدنی پر افطار ہورہا ہے۔ یا حرام آمدنی پر افطار ہورہا ہے۔ یا حرام آمدنی پر افطار ہورہا ہے۔ یہ کیساروزہ ہوا؟ کہ محری بھی حرام اور افطاری بھی حرام، اور ور میان میں دوزہ ۔ اس لئے خاص طور پر اس مینے میں حرام روزی سے بچو۔ اور اللہ تبارک و تی ان کے خاص طور پر اس مینے میں حرام روزی سے بچو۔ اور اللہ تبارک و تی کی ہے ما گوکہ یا اللہ! میں رزق حلال کھانا چاہتا ہوں۔ مجمعے رزق حرام سے بچا

ترام آرنی سے بیس

بعض حفرات وہ ہیں، جن کا بنیادی ذریعہ معاش ... الحمد لله .... حرام نمیں ہے، بلکہ حابال ہے، البتہ اہتمام نہ ہونے کی دجہ سے پچھ حرام آ مدنی ک آمیزش ہو جاتی ہے۔ ایسے حفرات کے لئے حرام سے بچنا کوئی وشوار کام نمیں ہے، وہ کم از کم اس باہ میں تموزا سااہتمام کرلیں، اور حرام آ مدنی سے بجیس ... سیہ بجیب قصہ ہے کہ اس باہ کے لئے تو اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ یہ صبر کا ممینہ ہے۔ سیہ مواسات اور عمنواری کا مین ہے۔ ایک و دمرے سے ہمدر دی کا ممینہ ہے۔ لیکن اس باہ میں مواسات کے بجانے اوگ النا کھیل کھینچنے کی فکر کرتے ہیں۔ اوھر رمضان السبارک کا ممینہ آیا۔ اور اُدھر چیزوں کی ذخیرہ اندوذی شروع کر دی۔ لنذا کم اس باہ میں اپنے آ ب کو ایسے حرام کاموں سے بچاہو۔

# اگر آمدنی مکمل حرام ہے تو پھر؟

بعض حفزات وہ ہیں جن کا ذریعہ آئی کمل طور پر حرام ہے، مثلاً وہ کسی سودی ادارے میں طازم ہیں، ایسے حفزات اس ماہ میں کیا کر میں؟ ہمارے حفزت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ مرہ ..... اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین عبدالحی صاحب قدس اللہ مرہ ..... اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین .... ہمر آ دمی کے لئے راستہ بتا گئے۔ وہ فرمائے ہیں کہ: میں ایسے آدمی کو جس کی مکمل آمدنی حرام ہے۔ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو رمضان میں چھٹی لے کے، اور کم اذکم اس ماہ کے فرج کے لئے جائز اور حلال ذریعہ سے انتظام کر لے۔ کوئی جائز آمدنی کا ذریعہ افتیار کر لے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے سے اس ماہ کے فرج کے لئے کی سے قرض لے لے۔ اور ایر سویے کہ میں اس مدینہ میں طال آمدنی سے کھاؤں گا۔ اور این بچوں کو بھی طال کھلاؤں گا، کم از کم انتا تو کر لے۔

گناہو**ں سے بچنا آسان ہے** بسرطل! میں بیہ کمناچاہ رہا تھا کہ لوگ اس میپنے میں نوافل وغیرہ کا تواہتمام

بہت کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے۔ حالانکہ اس ماہ میں اللہ اس ماہ میں شیطان میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے کو آسان فرما دیا ہے۔ چنانچہ اس ماہ میں شیطان کو میزیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ اور ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لنذا شیطان کی طرف ہے گناہ کرنے کے وسوے اور نقاضے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لئے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔

روزے میں غفے سے پر ہیز

تیمری بات جس کاروزے سے خاص تعلق ہے، وہ ہے غصے سے اجتناب اور برجیز، چنانچہ حدیث شریف جس ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مواسات کا ممینہ ہے۔ ایک دوسرے سے عنواری کا ممینہ ہے۔ لنذا غصہ اور غصہ کی وجہ سے سرز و ہونے والے جرائم اور حمناہ، مثلاً جمگزا، ملر پائی اور تو تکار، ان جیزوں سے برجیز کا اہتمام کریں۔ حدیث شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ ان جیزوں سے برجیز کا اہتمام کریں۔ حدیث شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ

#### وسلم نے میاں تک فرا دیا کہ:

وان جهل على احدكم جاهل وهرصائم - قليقل انى صائم

(ترزی، کتاب الصوم، باب ماجاء فی فضل الصوم، حدیث نمبر: ۲۹۳) ایمن اگر کوئی شخص تم سے جہات اور لڑائی کی بات کرے تو تم کمہ دو کہ میراروزہ ہے۔ میں لڑنے کے لئے تیار نہیں۔ نہ زبان سے لڑنے کے لئے تیار ہوں، اور نہ ہاتھ ہے۔ اس سے پرہیز کریں۔ یہ سب بنیادی کام ہیں۔

رمضان میں نفلی عبادات زیادہ کریں

جمال تک عبادات کا تعلق ہے، تمام مسلمان ماشاء اللہ جانے ہی ہی کہ روزہ رکھنا، ترادیج پڑھنا ضروری ہے، اور تلاوت قر آن کو چونکہ اس مینئے ہے خاص مناسبت ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مینے میں معنرت جرائیل میدا سلام کے ساتھ بورے قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ اس لنے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ، اس مینے میں تلاوت کریں۔ اور اس کے علاوہ حیلتے ، پھرتے ، اشتے ، بیٹھتے زبان پر اللہ کا ذکر کریں۔ اور تیسراکلمہے : سجان اللہ والحمد للنه ولا اله الا الله والله اكبر، اور ورود شريف - اور استغفار كا حلته بهرت اس كي كثرت كالهتمام كريں - اور نوافل كى جتنى كثرت ہوسكے ، كريں - اور عام دنوں ميں رات کو اٹھے کر تنجد کی نماز بڑھنے کاموقع نہیں ملتا، لیکن رمضان السبارک میں چونکہ انسان سحری کے لئے انھتا ہے۔ تھوڑا پہلے اٹھ جائے۔ اور سحری سے بنلے تہد یز سے کا معمول بنا لے۔ اور اس ماہ میں نماز خشوع کے ساتھ اور مرد با جماعت نماز یر صنے کا اہتمام کر لیں۔ یہ سب کام تواس ماہ میں کرنے بی جائیں۔ یہ رمضان المبارك كي خصوصيات ميس سے ميں- ليكن ان سب چيزوں سے زيادہ اہم كنامول ے بیخے کی فکر ہے۔ اللہ تعالی می سب کو ان باتوں برعمل کرنے کی توفق عطا فرائے ، اور رمضان السارک کے انوار وہر کات سے مجمع طور ہر مستفید ہونے کی توثق عطاقرائ آين وآخردعواناان الحمدالله وبالمالمين



نی تہذیب کا عجیب فلفہ ہے کہ اگر ایک عورت اپ گریں اپ لئے اور اپ شوہر کے لئے اور اپ بچوں کے لئے کھانا تیا رکرتی ہے 'قویہ رجعت پندی اور دقیا نوسیت ہے۔ اور اگر وہی عورت ہوائی جہازی ائیز ہوسٹس بن کر سینکڑوں انسانوں کی ہوس ناک نگاہوں کا نشانہ بن کر ان کی خدمت کرتی ہے تو اس کا نام آزادی اور جدت پندی ہے۔ اگر عورت گھریں رہ کر اپ ماں 'بین 'جمانیوں کے لئے خانہ داری کا انتظام کرے تو یہ قید اور ذکت ہے 'لین دوکانوں پر "سیلز گرل" بن کر اپنی مسکرا ہوں ہے گا کوں کو متوجہ کرے 'یا دفاتریں اپ افسروں کی ناز برداری کرے تو یہ "آزادی" اور "اعزاز" ہے۔ وفاتر میں اپنے افسروں کی ناز برداری کرے تو یہ "آزادی" اور "اعزاز" ہے۔ وفاتر میں اپنے افسروں کی ناز برداری کرے تو یہ "آزادی" اور "اعزاز" ہے۔

# العالم

# آزادی نسواں کا فریب

الحمد لله نحمد ونتعينه ونتغفظ و فرمن به و فرخ المحله ، و نعوذ بالله من سلود و انفنا ومن سات اعمالنا، من يهد و الله فلامضل له ومن يمنله فلاهادى له ، و اللهدان لا الله الا الله وحدة لا شريك له ، و اللهدان سيد نا وسند نا ومند نا ومولانا محمد الله و اصحابه و بارك وسلم تسليما الله تعالى عليه و على آله و اصحابه و بارك وسلم تسليما كثيرًا كثيرًا كثيرًا حديد الما و الله و الما و

نَاعُدُدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطِنِ النَّعِيثِ مِر بِسُمِ اللَّهِ التَّحْمُنِ التَّعِيمُ هِ وَقَرْنَ فِحْ بُيُرُيَكُنَّ وَلَا تَنْبَرَّجُنَ نَنَبَّتُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

(سورة الاحزاب: ٣٣)

امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى المحريم وغرب على ذالك من التُّهدين والتُّكرين والحمد لله دب العالماين -

#### آج کا موضوع

میرے محترم بھائیوں اور بہنوں! السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکا۔۔ آج کی اس تفقود کا موضوع "قباب کی اہمیت" مقرر کیا گیا ہے "اس میں سے بتلانا مقصود ہے کہ اسلامی احکامات کی روشنی میں عورت کے لئے "قباب" کا کیا تھم ہے؟ اور وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔

اس موضوع کو صحیح طور پر سمجھنے سے پہلے ایک اہم نکتے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ عورت کے لئے "تجاب" اور "پردہ" کیوں مروری ہے ' اور اس کے شری احکام کیا ہیں؟ اور یہ بات اس وقت تک ٹھیک محمد میں نہیں آئی جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ عورت کے اس دنیا ہیں آئے اور اس کے پیدا کے جانے کا بنیا دی مقصد کیا ہے؟

# تخلیق کا مقصد خالق سے پوچھو

آج مغربی انکار کی ہورش میں یہ پردیگنڈہ ہر جگہ کیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر عورت کو نقاب اور پردے میں رکھ کر گھونٹ دیا گیا ہے 'اس کو چار دیواری کے اندر قید کردیا گیا ہے ' کین یہ سارا پردیگنڈہ در حقیقت اس بات کا خمیجہ ہے کہ عورت کی تخلیق کا بنیا دی مقصد معلوم نہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کمی فخص کو اس بات پر ایمان ہے کہ اس کا نتات کو پیدا کرنے والے اللہ نعالی ہیں ' انسان کو پیدا کرنے والے اللہ نعالی ہیں ' انسان کو پیدا کرنے والے اللہ نعالی ہیں نانسان کو پیدا کرنے والے اللہ نعالی ہیں انسان کو پیدا کرنے والے اللہ نعالی ہیں معلوم کرے گا اور اگر خدا نخواستہ اس لا اللہ نعالی ہیں تو پھران کا مقصد تخلیق بھی معلوم کرے گا اور اگر خدا نخواستہ اس پر ایمان نہ ہوتو پھر بات آگے نہیں چل عتی۔ اور اس زمانے میں جو لوگ اللہ نعالی کے وجود پر ایمان نہیں رکھتے ہیں' اور لا دینیت کے میدان میں روز بردز تھائی کے وجود پر ایمان نہیں رکھتے ہیں' اور لا دینیت کے میدان میں روز بردز آگے پڑھے جارہے ہیں' ان کو بھی اللہ تعالی ایمی نشانیاں اور علامات دکھا آگے پڑھے جارہے ہیں' ان کو بھی اللہ تعالی ایمی نشانیاں اور علامات دکھا

رہے ہیں جن ہے وہ بھی اللہ تعالی کے وجود کے قائل ہورہ ہیں۔ البذا اگر اللہ پر ایمان ہے اللہ اللہ پر ایمان ہے اللہ پر ایمان نہ ہوتو پھریات آگے چل بی نہیں سکتی کین اگر اللہ پر ایمان ہے اور سرد کو بھی اس نے پیدا اور سے پت ہے کہ اللہ نے اس کا کتات کو پیدا کیا ہے اور مرد کو بھی اس نے پیدا کیا ہے تو اب پیدائش کا مقصد بھی اس سے پیا ہے تو اب پیدائش کا مقصد بھی اس سے پوچھنا چاہے کہ مرد کو کیوں پیدا کیا؟ اور عورت کو کیوں پیدا کیا؟ اور دونوں کی تخلیق کا بنیادی مقصد کیا ہے؟

## مردا در عورت دو مختلف منفیں ہیں

یہ نعرہ آج بہت زور وشور سے لگایا جاتا ہے کہ عورتوں کو بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا جاہئے۔ اور مغربی افکار نے سے پروپیٹینڈہ ساری دنیا میں کردیا ہے ' لیکن سے نہیں دیکھا کہ اگر مرد اور عورت دونوں ایک ہی جیسے کام کے لئے پیرا ہوئے تھ و محردونوں کو جسمانی طور پر الگ الگ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مرد کا جسمانی نظام اور ہے 'عورت کا جسمانی نظام اور ہے ' مرد کا مزاج اور ہے' اور عورت کا مزاج اور ہے' مرد کی صلاحیتی اور ہیں' عورت کی ملا صیتیں اور میں' اللہ تعالیٰ نے دونوں صنفیں اس طرح بنائی میں کہ دونوں کی تخلیقی سافت اور اس کے نظام میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ **ابزا**یہ کہنا کہ مرد اور عورت میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے' یہ خود فطرت کے خلاف بغاوت ہے اور مثابرہ کا انکار ہے۔ اس لئے کہ بیاتو آنکھوں سے نظر آرہا ہے کہ مرد اور عورت کی ساخت میں فرق ہے ' نے فیش نے مرد اور عورت کے اس فطری فرق کو مٹانے کی کتنی کوششیں کردیکسیں ' چنانچہ عورتوں نے مردوں جیسا لباس پہننا شروع کردیا 'اور مردول نے عورتوں جیسا لباس پہننا شروع کردیا 'عورتوں نے مردول جیے بال رکھنے شروع کردیے 'اور مردول نے عورتوں جے بال رکھنے شروع کردیئے۔ لیکن اس بات ہے انکار اب بھی نہیں کیا جاسکا کہ مرد اور

عورت وونوں کا جسمانی نظام مختلف ہے۔ دونوں مختلف منفیں ہیں وونوں کے انداز زندگی مختلف ہیں۔ اور دونوں کی ملاصیتیں مختلف ہیں۔

# الله تعالیٰ سے پوچھنے کا ذریعہ پیغمبرہیں

لیکن سے کس سے معلوم کیا جائے کہ مرد کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اور عورت کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اور عورت کو کیوں پیدا کیا گیا؟ فاہر ہے کہ اس کا جواب بی ہوگا کہ جس ذات نے پیدا کیا ہے؟ اور ہے' اس سے پوچھو کہ آپ نے مرد کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے؟ اور عورت کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے؟ اور اس سے پوچھنے کا ذریعہ حضرات عورت کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے؟ اور اس سے پوچھنے کا ذریعہ حضرات انبیاء علیم اللہ علیہ وسلم ہیں۔

# انسانی زندگی کے دوشعبے

قرآن کریم کی تعلیمات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ اور فقت انسانی زندگی دو مختف کسی اوئی شبہ کے بغیر یہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ در حقیقت انسانی زندگی دو مختف شعبول پر منتسم ہے 'ایک گھر کے اندر کا شعبہ ہے 'اور ایک گھر کے باہر کا شعبہ ہے۔ یہ دونوں شعبے ایسے ہیں کہ ان دونوں کو ساتھ لئے بغیرایک متوازن اور معتمل زندگی نہیں گزاری جا کتی 'گھر کا انظام بھی ضروری ہے 'اور گھر کے باہر کا انظام بھی ضروری ہے۔ جب کا انظام بھی ضروری ہے۔ جب دونوں کام ایک ساتھ اپنی آپی جگہ پر ٹھیک ٹھیک چلیں گے تب انسان کی زندگی استوار ہوگی 'اور اگر ان میں سے ایک انظام بھی ختم ہوگیا' یا تا قعم ہوگیا تو استوار ہوگی 'اور اگر ان میں سے ایک انظام بھی ختم ہوگیا' یا تا قعم ہوگیا تو استوار ہوگی 'اور اگر ان میں سے ایک انظام بھی ختم ہوگیا' یا تا قعم ہوگیا تو استوار ہوگی 'اور اگر ان میں سے ایک انظام بھی ختم ہوگیا' یا تا قعم ہوگیا تو اس سے انسان کی زندگی میں توازن (Balance) ختم ہوجائے گا۔

# مرداور عورت کے درمیان تقسیم کار

ان دونوں شعبول میں اللہ تعالی نے یہ تعتبم فرمائی کہ مرد کے ذیے گرے

با ہر کے کام نگائے' مثلاً کسبِ معاش اور روزی کمانے کاکام' اور سای اور ساجی کام وغیرہ۔ یہ سارے کام در حقیقت مرد کے ذیتے عاکد کئے ہیں'اور گھر کے اندر کا شعبہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حوالے کیا ہے' وہ اس کو سنبھالیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یہ تھم آجا آ کہ عورت یا ہر کا انظام کرے گی' اور مرد گھر کا انظام کرے گا' تو بھی کوئی چوں وج اکی مجال نہیں تھی۔ لیکن اگر عمل کے ذریعے انسان کی فطری تخلیق کا جائزہ لیں تو بھی اس کے سوا اور کوئی انتظام نہیں ہوسکتا کہ مرد گھرکے باہر کا کام کرے اور عورت گھر کے اندر کا کام کرے' اس لئے کہ مرد اور عورت کے درمیان اگر نقائل كرك وكمها جائے تو ظاہر ہوگا كہ جسماني قوت جتني مرد ميں ہے اتني عورت میں نہیں' اور کوئی ہخص بھی اس ہے! نکار نہیں کرسکتا اللہ تعالیٰ نے مرد میں عورت کی نسبت جسمانی قوت زیادہ رکھی ہے' اور گھرکے یا ہرکے کام قوت کا نقاضہ کرتے ہیں' محنت کا نقاضہ کرتے ہیں۔ وہ کام قوت اور محنت کے بغیرا نجام نہیں دیئے جائے۔ لبذا اس فطری تخلیق کا بھی نقاضا میں تھا کہ گھرے یا ہر کا کام مرد انجام دے 'اور گھرکے اندر کے کام عورت کے میرد ہول۔

## عورت گھر کا انتظام سنبھالے

ابتداء میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے علاوت کی' اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی ا زواج مطہرات کو برا و راست خطاب فرمایا' اور ان کے واسلے ہے ساری مسلمان خواتین سے خطاب فرمایا' وہ یہ ہے کہ :

#### وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

لین تم ایخ مرول میں قرارے رہو' اس میں صرف اتن بات نہیں کہ

عورت کو ضرورت کے بغیر گھرے باہر نہیں جانا جائے 'بلکہ اس آیت میں ایک 'نبیادی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے' وہ سے کہ ہم نے عورت کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ گھر میں قرارے رہ کر گھرکے انتظام کو سنجالے۔

# حفرت علی اور حفرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عہما کے درمیان تقسیم کار

حضرت علی اور حضرت فاطمہ رمنی اللہ تعافی عنہمانے بھی اپنے ورمیان سے
تقسیم کار فرما رکھی تھی کہ حضرت علی رمنی اللہ تعافی عنہ گھر کے باہر کے کام
انجام دیتے 'اور حضرت فاطمہ رمنی اللہ تعافی عنہا گھر کے اندر کا انتظام
سنجالتیں۔ چنا ٹچہ گھر کی جھاڑو دیتیں 'چکی چلا کر آٹا چیسیں 'پانی بھرتیں 'کھاٹا لیا تھی۔
لیکا تھی۔

## عورت کو کس لا کچ پر گھرہے یا ہر نکالا گیا؟

لیکن جس ماحول میں معاشرے کی پاکیزگی کوئی قیمت ہی نہ رکھتی ہو'اور جہاں عقب وعصمت کے بجائے اخلاقی باخلی اور جیاسوزی کو منتہائے مقصود سمجھا جاتا ہو' ظاہر ہے کہ وہاں اس تشیم کار اور بردہ اور حیاء کو نہ صرف غیر ضروری' بلکہ رائے کی ٹرکاوٹ سمجھا جائے گا۔ چنانچہ جب مغرب میں تمام اظلاقی اقدار ہے آزادی کی ہوا چلی تو مرد نے عورت کے گھر میں رہنے کو اپنے کے دو ہری مصیبت سمجھا۔ ایک طرف تو اس کی ہو ناک طبیعت عورت کی کوئی ذمیہ داری قبول کئے بغیر تدم قدم پر اس سے لطف اندوز ہونا چاہتی بھی' اور وسری طرف وہ اپنی تانونی یوی کی معاشی کھالت کو بھی ایک بوجھ تصور کر آ تھا۔ دو سری طرف وہ اپنی تانونی یوی کی معاشی کھالت کو بھی ایک بوجھ تصور کر آ تھا۔ چنانچہ اس نے دونوں مشکلات کا جو تھیا رائد مل نکالا' اس کا خوبصورت اور

معصوم نام "تزیک آزادی نیوال" ہے۔ عورت کویہ پڑھایا گیا کہ تم اب تک گری چار دیواری بی قید رہی ہو' اب آزادی کا دور ہے' اور تہیں اس قید ہے باہر آگر مردول کے شانہ بٹ نہ زندگی کے ہرکام میں حصّہ لینا چاہئے۔ اب تک تہیں حکومت وسیاست کے ایوانوں ہے بھی محروم رکھا گیا ہے' اب تم باہر آگر ذندگی کی جدوجہد میں برابر کا حصّہ لوتو دنیا بھر کے اعزازات اور اونچ اونچ منصب تمہارا انتظار کررہے ہیں۔

عورت بے چاری ان ولغریب نعروں سے متاثر ہوکر گھر سے باہر آئی 'اور پر پیگنڈے کے تمام وسائل کے ذریعے شور کیا کیا کر اسے یہ باؤر کرادیا گیا کہ اُسے صدیوں کی غلامی کے بعد آج آزادی لی ہے 'اور اب اس کے رنج و محن کا فاتمہ ہوگیا ہے۔ ان دلفریب نعروں کی آڈیس عورت کو تھیٹ کر سر کوں پر لایا گیا 'اسے دفتروں میں کلری عطاء کی گئی' اسے اجبی مردوں کی پرائیویٹ سیکریٹری کا "منصب" بختا گیا' اسے "اشیو ٹائیسٹ" بنے کا اعراز دیا گیا۔ سیکریٹری کا "منصب" بختا گیا' اسے "اشیو ٹائیسٹ " بنے کا اعراز دیا گیا۔ آئے تجارت چکانے کے لئے "سیلز گرل" اور "اڈل گرل" بنے کا شرف بختا گیا' اور اس کے ایک ایک عضو کو ہر مریا زار رُسوا کرکے گا کھوں کو دعوت دی گیا' اور اس کے ایک ایک عضو کو ہر مریا زار رُسوا کرکے گا کھوں کو دعوت دی گیا' اور اس کے ایک ایک عضو کو ہر مریا زار رُسوا کرکے گا کھوں کو دعوت دی شامرت نے عرّت و آبرو کا آج رکھا تھا' اور جس کے گلے میں عقت وعصمت کے فطرت نے عرّت و آبرو کا آج رکھا تھا' اور جس کے گلے میں عقت وعصمت کیا و ڈالے تھے' تجارتی اداروں کے لئے ایک شوچیں اور مرد کی مختل دور کرنے کے لئے ایک شوچیں اور مرد کی مختل دور کرنے کے لئے ایک شوچیں اور مرد کی مختل دور کرنے کے لئے ایک تفریح کا سامان بن کررہ گئی۔

# آج ہر گھٹیا کام عورت کے سپردہے

نام یہ لیا حمیا تھا کہ عورت کو "آزادی" دے کر سیاست و حکومت کے اور اس کے لئے کھولے جارہ جیں "نیکن ڈرا جائزہ لے کر تو دیکھتے کہ اس عرصے میں خود مغربی ممالک کی کتنی عورتیں صدریا وزیرِ اعظم بن حکش ؟ کتنی

خواتین کو نج بنایا گیا؟ کتی عورتوں کو دو مرے بلند منامب کا اعزاز نعیب ہوا؟
اعداد دشار جع کے جائیں تو ایس عورتوں کا تناسب بمشکل پند فی لا کھ ہوگا۔ ان
گری پنی خواتین کو پکھ مناصب دینے کے نام پر باقی لا کھوں عورتوں کو جس بے
دردی کے ساتھ مزکوں اور بازاروں جس تھیٹ کر لایا گیا ہے وہ "آزادی نی
نیواں" کے فراڈ کا المناک ترین پہلو ہے۔ آج یورپ اور امریکہ جس جاکر
دیکھتے تو ونیا بھر کے تمام نچلے ورج کے کام عورت کے سپرد جیں۔ ریستورانوں
میں کوئی مرد ویٹر شاذد نادر بی کمیں نظر آئے گا 'ورشہ یہ خدمات تمام تر عورتیں
میں کوئی مرد ویٹر شاذد نادر بی کمیں نظر آئے گا 'ورشہ یہ خدمات تمام تر عورتیں
کی چادریں بدلنے اور "روم انٹرنٹ" کی خدمات تمام تر عورتوں کے سپرد جیں۔
دوکانوں پر مال بیچنے کے لئے مرد خال خال نظر آئی سے 'یہ کام بھی عورتوں بی
دوکانوں پر مال بیچنے کے لئے مرد خال خال نظر آئی سے 'یہ کام بھی عورتوں بی
اور بیرے سے لیا جارہا ہے۔ دفاتر کے استقبالیوں پر عام طور پر عورتیں بی تعینات ہیں۔
اور بیرے سے لیا حارہ ہے۔ دفاتر کے استقبالیوں پر عام طور پر عورتیں بی تعینات ہیں۔
اور بیرے سے لیا مارہ ہے۔ دفاتر کے استقبالیوں پر عام طور پر عورتیں بی تعینات ہیں۔
اور بیرے سے لیا مارہ ہے۔ دفاتر کے استقبالیوں پر عام طور پر عورتیں بی تعینات ہیں۔

## نى تېذىب كاعجىب فلىفە

پر ستم ظریق کی انتہا ہے ہے کہ عورت کب معاش کے آٹھ آٹھ تھنے کی ہے

سخت اور ذلّت آمیز ڈیوٹیاں اوا کرنے کے باوجود اپنے گھر کے کام دھندوں ہے
اب بھی فارغ نہیں ہوئی۔ گھر کی تمام فدمات آج بھی پہلے کی طرح اس کے ذیتے
ہیں' اور یورپ اور امریکہ میں اکثریت ان عورتوں کی ہے جن کو آٹھ گھنٹے کی
ڈیوٹی دینے کے بعد اپنے گھر پہنچ کر کھانا پکانے' برتن دھونے اور گھر کی مفائی کا
کام بھی کرنا پڑتا ہے۔

# کیا نصف آبادی عُضوِ مُعطَّل ہے؟

عورتوں کو گھر ہے باہر نکالنے کے لئے آج کل ایک جاتا ہوا استدلال یہ چیش کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی نسف آبادی کو عُضوِ معطّل بناکر قومی تقییرو ترقی کے کام میں نہیں ڈال سکے۔ یہ بات اس شان ہے کہی جاتی ہے کہ گویا ملک کے تمام مردوں کو کسی نہ کسی کام پر لگا کر مردوں کی حد تک "محمل روزگار" کی منزل حاصل کرلی گئی ہے۔ اب نہ صرف یہ کہ کوئی مرد بے روزگار نہیں رہا بلکہ ہزارہا کام "مین یاور" کے انتظار میں ہیں۔

حالا تکہ یہ بات ایک ایسے ملک میں کہی جاری ہے جہاں اعلیٰ ملا صتوں کے حال مرد سر کوں پر جو تیاں چھاتے پھر رہے ہیں 'جہاں کوئی چرڑای یا ڈرائیور کی آمامی نگلتی ہے تو اس کے لئے دسیوں گر بجویٹ اپنی درخواسیں چیش کردیتے ہیں اور اگر کوئی کلرک کی جگہ نگلتی ہے تو اس کے لئے دسیوں باسٹراور ڈاکٹر تک کی ڈکریاں رکھنے والے اپنی درخواسیں چیش کردیتے ہیں۔ پہلے مردوں کی ''نصف قبادی " بی کو ملکی تقمیرو ترتی کے کام میں پورے طور پر نگا لیجئے۔ اس کے بعد باتی نصف آبادی کے بارے میں سوچنے کہ وہ غضوِ معطّل ہے یا نہیں؟

آج فیملی سٹیم تباہ ہو چکا ہے

الله تعالی نے ، رت کو گھر کی ذمتہ وا ربنایا تھا "کھر کی متنظمہ بنایا تھا "کہ وہ

فیلی سٹم استوار رکھ سے 'کین جب وہ گھرے با ہر آئی تو یہ ہوا کہ باب بھی
باہر'اور ماں بھی یا ہر'اور ہے اسکول میں یا نرمری میں'اور گھر پر آلا پڑگیا'
اب وہ فیملی سٹم بناہ اور برباد ہو کررہ گیا۔ عورت کو تو اس لئے بنایا تھا کہ جب
وہ گھر میں رہے گی تو گھر کا انظام بھی کرے گی'اور بچ اس کی گود میں تربیت
بائیں گے' ماں کی گود بچ کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ وہیں سے وہ
افظات سکھتے ہیں' وہیں سے وہ کروار سکھتے ہیں' وہیں سے زندگی گزار نے کے میچ
طریقے سکھتے ہیں' لیکن آئ مغربی معاشرے میں فیملی سٹم بناہ ہو کر رہ گیا ہے'
کوں کو ماں اور باپ کی شفقت میسر نہیں ہے'اور جب عورت دو سری جگہ کام
کر رہی ہے اور عرد دو سری جگہ کام کررہا ہے' اور دونوں کے درمیان دن بھر
میں کوئی رابطہ نہیں ہے' اور دونوں جگہ پر آزاد سوسائی کا ماحول ہے تو
بہااو قات ان دونوں میں آئیں کا رشتہ کمزور پڑ جا تا ہے' اور ٹوٹے لگتا ہے' اور
اس کی جگہ ناجائز رشتے پیدا ہوئے شروع ہوجاتے ہیں' اور اس کی وجہ سے
طلاق تک نوبت بینچی ہے اور گھر برباد ہوجا تا ہے۔ اور اس کی وجہ سے

## عورت کے بارے میں ''گورباچوف''کا نظریہ

اگریہ باتیں صرف میں کہنا تو کوئی کہد سکتا تھا کہ یہ سب باتیں آپ تعشب
کی بناء پر کہد رہے ہیں لیکن اب سے چند سال پہلے سودیت یو نین کے آخری
صدر "میخا کل گورباچوف" نے ایک کتاب لکھی ہے "پروسٹرائیکا" آج یہ کتاب
ساری دنیا میں مشہور ہے اور شائع شدہ شکل میں موجود ہے "اس کتاب میں
گورباچوف نے "عورتوں کے بارے" میں (Status of Women) کے نام
ساری جاب قائم کیا ہے "اس میں اس نے صاف اور واضح لفظوں میں یہ بات
کسی ہے کہ:

"جاری مغرب کی سوسائٹی میں عورت کو ممرے باہر نکالا

کیا'اوراس کو گھرے باہر نکالنے کے نتیج میں بیٹک ہم نے كه معاثى فوائد عاصل كيّ اور پيداوار بس كه اضافه ہوا' اس لئے کہ مرد بھی کام کررہے ہیں اور عور تیں بھی کام کرری ہیں' لیکن بیدا وار کے زیادہ ہونے کے باوجود اس کا لا زی تیجہ یہ ہوا کہ ہارا فیلی سِٹم تاہ ہوگیا' اور اس فیلی سِمْ ك تباه مون ك نتيج من ممين جو نقصانات أنهان يرے بين و فقصانات أن فوا كرے زيادہ بيں جو يرود يكشن ك اضافى كے نتیج میں ہمیں حاصل ہوئے۔ لبذا میں اسے ملک میں "بروسرائکا" کے نام سے ایک تحریک شروع کردیا ہوں' اس میں میرا ایک برا نبیا دی مقصد سے کہ دہ عورت جو گھرے یا ہر نکل چی ہے' اس کو واپس گھر میں کیے لایا جاع؟ اس كے طريقے موجنے برس مك ورند جس طرح ہمارا قبیلی سِٹم تیاہ ہو چکا ہے' اس طرح ہماری بوری قوم تباہ ہوجائے گی"۔

یہ الفاظ میٹائل گورہاچوف نے اپنی کتاب میں کیسے ہیں' وہ کتاب آج بھی بازار میں دستیاب ہے' جس کا جی چاہے دیکھ لے۔

# روپیه پیسه بذاتِ خود کوئی چیز نهیں

اس فیلی سیم کی تباہ کاری کی بنیادی وجہ سے کہ ہم نے عورت کی مقصیر تخلیق کو نہیں جاتا کہ عورت کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ تعالی نے عورت کو اس کے پیدا کیا تھا کہ دہ گھرکے نظام اور فیلی سیم کو استوار کرے۔ آج کے معاشی دور کی ساری کوششوں کا حاصل سے ہے کہ روپے پیسہ ذیا دہ ہوجائے، لیکن سے تو جاؤ کہ کیا ہے دوپیے پیسہ بذات خود کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اگر آپ کو بھوک لگ

ربی ہو'اور آپ کے پاس مجے موجود ہوں' تو کیا آپ اس کو کھاکر بھوک مٹالیس گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بیسہ بزاتِ خود کوئی چیز نہیں' جب تک کہ اس کے ذریعہ ضرورت کی چیزیں مہیا کرکے آدمی سکون حاصل نہ کرے۔

# آج كا نفع بخش كاروبار

پیچلے دنوں ایک رسالے میں ایک مروے کی تنصیل آئی ہے۔ اس مروے
کا مقصد سے تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ آج دنیا میں سب سے ذیا دہ نفع بخش کا روبار
کونسا ہے؟ چنا نچہ اس مروے کی ربورٹ یہ کامی ہے کہ آج پوری دنیا میں سب
نیا دہ نفع بخش کا روبار "ماؤل گرل" کا کا روبار ہے۔ اس لئے کہ ایک
"ماؤل گرل" مصنوعات کے اشتہارات پر اپنی تحویل تھویر دینے کے لئے صرف
ایک دن کے ۲۵ ملین ڈالر وصول کرتی ہے "اور اس ایک دن میں وہ تا جر اور
مرمایہ کار اپنی مرضی ہے جتنی تصویریں جس انداز ہے اور جس زاویہ ہے
انارنا جا ہے "انارنا ہے" اور اس کے ذریعہ وہ اپنی مصنوعات کو بازار میں
مرمایہ کار اپنی مرضی ہے جتنی تصویریں جس انداز ہے اور جس زاویہ ہے
انارنا جا ہے "انارنا ہے" ورت ایک باکاؤ مال بن چکا ہے "اور سرمایہ دار اس کو جس
مرح جا بتا ہے استعال کرتا ہے "وجہ یہ ہے کہ عورت نے گھر ہے با ہر نکل کر
مرح جا بتا ہے استعال کرتا ہے "وجہ یہ ہے کہ عورت نے گھر ہے با ہر نکل کر

# ا یک بهبودی کا عبرتناک واقعه

ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے ایک یہودی بہت بڑا مالدار اور سموایہ دار تھا'اس زمانے میں لوگ اپنی دولت زیرِ زمین فزانے بناکر اس میں رکھا کرتے تھے'اس یہودی نے فزانے میں سونے چاندی کے انبار اور ڈھیر جمع کئے ہوئے تھے۔ جیسا کہ قارون کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ اس نے بہت بڑا فزانہ جمع کیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ وہ یہودی اپنے فزانوں کا خفیہ طور ہر معائنہ کرنے کے لئے گیا' اور جب آندر گیا تو اس چو کیدار کو بھی اطلاع نہیں کی جس کو وہاں فزانے پر اس نے مقرّر کیا تھا' ماکہ یہ دیکھے کہ وہ چو کیدار کہیں خیانت تو نمیں کر ما ہے۔ اور اس فزانے کے دروازے کاسٹم ایبا تھا کہ وہ اندرے بند تو ہو یا تھا' لیکن اندرے کمُل نہیں سکتا تھ' صرف یا ہرے تمل سکا تھا۔ اب اس نے بے خیالی میں دروازہ اندر سے بند کرایا 'اب کھُولنے کا کوئی راستہ نہیں تھا' با ہرجو چوکیدار تھا وہ یہ سجھتا رہا کہ خزانہ بند ہے اور اس کے ذہن میں میہ تصوّر بھی نہیں تھا کہ خزانے کا مالک اندر ہے۔ اب سے مالک اندر جاکر خزانہ کی تغیش کرتا رہا اور جب دیکھ بھال کر تغیش ہے فارغ ہو کروالیں باہر نکلنا جا ہاتو باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب وہاں پر قید ہے' بھوک لگ رہی ہے اور خزانہ سارا موجود ہے' لیکن بھوک نہیں مناسکتا' یاس لگ رہی ہے اور نزانہ سارا موجود ہے 'لیکن پیاس نہیں نجھا سکیا' رات کو نیند آرہی ہے' اور خزانہ سارا موجود ہے' لیکن بستر فراہم نہیں کرسکتا' حتی کہ جتنے دن بغیر کھائے بینے زندہ رہ سکیا تھا زندہ رہا' اور پھرای فزانہ میں اس کا انقال ہو کیا۔

توپہ روپیہ پیبہ اپنی ذات میں انسان کو نفع پہنچانے والی چیز نہیں ہے ' جب تک کہ نظام درست نہ ہو' اور جب تک راستہ درست نہ ہو۔

# منتی میں اگر چہ دولت زیا دہ ہوجائے گ

آج کی دنیا یہ کہتی ہے کہ اگر عورت کو گھرے یا ہر نکالیں گے تو ہمیں ورکر ز مہیّا ہوں گے' اور اس کے نتیج ہیں پروڈ پیشن ذیا دہ ہوگی اور دونت زیا دہ ہوگ' تو یہ بات ٹھیک ہے کہ گنتی ہیں تو دولت زیا دہ ہوجائیگی' لیکن جب تمہارا لیملی سِسٹم تباہ ہوگیا اور اس کے نتیج ہیں تمہاری قومی ترتی کا راستہ بند ہوگیا یہ کتنا بردا نقصان ہوگیا۔

## دولت کمانے کا مقصد کیاہے؟ اس لئے قرآن کریم میں جو آیت:

#### وَقَرُنَ فِي مُبُوْتِكُنَّ

ہے'اس آیت میں اللہ تعالی نے اشارہ فرمایا کہ ہم نے عورت کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ ذندگی کی ہے اہم ترین خدمت انجام دے کر اپنے فیملی سٹم کو استوار کرے'اور اپنے گھر کو سنجا لے۔ اس کے تو کوئی مٹی نہیں ہیں کہ گھر کا گھرا جڑا چڑا ہے'اور ساری تو بخہ با ہر کے کاموں میں صرف ہوری ہے۔ با ہر رہ کر انسان جو پچھ کا آیا ہے وہ تو اس لئے کما آیا ہے کہ گھرے اندر آکر سکون حاصل کرے' بین اگر گھر کا سکون تباہ ہے' تو پھراس نے جتنی پچھ کمائی کی ہو'وہ کمائی بیکار ہے' اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

# یچ کوماں کی مامتا کی ضرورت ہے

اس لئے گر کے نظام کو استوار کرنے کے لئے اور پچوں کی صیح تربیت کے لئے اور پچوں کو صیح فکر پر ڈھالنے کے لئے اللہ تعالی نے بیہ فرائنس عورت کے ہیں۔ بہرد کئے ہیں۔ بہرد کئے ہیں۔ بہرد کے مامتا اللہ تعالی نے مال کے دل میں رکمی ہے باب کے دل میں ہتنا بیا راور جتنی مامتا اللہ تعالی نے مال کے دل میں رکمی ہو باب کے دل میں بنیس ہوتا ہے اپنے باپ سے اتنا بیس ہوتا ہوتا ہوتا ہا رائی مال سے ہوتا ہے اپنے باپ سے اتنا فردا مال کو لکارے گا اب کو نہیں لکارے گا اس لئے کہ وہ جاتا ہے کہ مال میری مصیبت کا علاج کر سمتی ہے اور اس محبت کے دشتے سے بیچ کی تربیت میری مصیبت کا علاج کر سمتی ہے اور اس محبت کے دشتے سے بیچ کی تربیت میری مصیبت کا علاج کر سمتی ہے اور اس محبت کے دشتے سے بیچ کی تربیت میری مصیبت کا علاج کر سمتی ہے اور اس محبت کے دشتے سے بیچ کی تربیت میری مصیبت کا علاج کر سمتی ہے اور اس محبت کے دشتے سے بیچ کی تربیت میری مصیبت کا علاج کر سمتی ہوتی ہے وہ باپ انجام نہیں دے سکتی ہوتی ہے۔ اور جو کام مال انجام دے سکتی ہے وہ باپ انجام نہیں دے سکتی ہوتی ہوتی ہے۔ اور جو کام مال انجام دے سکتی ہوتی ہوتی ہوتیا ہوتیا ہے کہ میں د

اگر کوئی باپ سے جاہے کہ میں ماں کی مدد کے بغیر بچے کی پرورش خود کرلوں و باپ کے لئے سے بات ممکن نہیں ، تجربہ کرکے دیکھ لیں۔ آج کل لوگ بچوں کو خر مربوں کے اندر پالتے ہیں۔ یا در کھو! کوئی بھی نر مری بچے کو ماں کی مامتا فراہم نہیں کرسمتی ' بچے کو کسی پولڑی فارم ضم کے ادارے کی ضرورت نہیں ' بلکہ بچے کو ماں کی مامتا اور اس کی شفقت کی ضرورت ہے ' اور ماں کی مامتا اور اس کی شفقت کو حاصل کرنے کے لئے یہ لا ذم ہے کہ عورت گھر کا نظام سنجھالے۔ اگر کوئی عورت گھر کا نظام سنجھالے۔ اگر کوئی عورت گھر کا نظام نہیں سنجھال رہی ہے تو وہ فطرت سے بعناوت کررہی ہے اور فطرت سے بعناوت کررہی ہے اور فطرت سے بعناوت کررہی ہے۔ اور فطرت سے بعناوت کررہی ہے۔

# برے کارناموں کی بنیاد "گھر" ہے

قرآن كريم في چوده سوسال ملي فرمايا ديا تماكه:

#### وَقَرُبَ فِي بُيُؤْمِكُنَّ

ینی اپنے گروں میں قرار سے رہو' یہ گھری تمہاری دنیا و آخرت ہے' یہ گھر تمہاری دنیا و آخرت ہے' یہ گھر تمہاری ذندگی ہے' اور یہ خیال مت کو کہ مرد گھر سے یا ہر نکل کر بڑے بڑے کام انجام وے رہا ہے' لہذا میں بھی یا ہر نکل کر بڑے بڑے کارنا موں کی بنیاد گھر ہے' اگر میں انجام دول میں ایمان پیدا کردیا' اور ان کے دلوں میں ایمان پیدا کردیا' اور ان کے اندر تقویٰ اور عملِ صالح پیدا کرلیا تو یقین رکھو کہ مرد یا ہر نکل کرجتے بڑے کردی میں کارنا موں پر تمہارا یہ کارنامہ فوقیت رکھے گاکہ تم نے ایک جیجے کی تربیت دین کے مطابق کردی۔

مغرب کے النے یروپیکنٹ نے اور مغرب کی اندھی تعلید نے ہارے

معاشرے کی خواتین سے اولاو کی دینی تربیت کی ظرکو رفتہ رفتہ ختم کرنا شروع

کردیا ہے اور جو خواتین اپنے گھروں میں پیٹی ہیں 'وہ بھی بھی ہیں موپنے لگتی
ہیں کہ واقعۃ میے لوگ درست کہتے ہیں کہ ہم گھر کی چار دیواری میں مقید اور بند
ہو گئے ہیں 'اور جو خواتین گھروں ہے باہر نگل ربی ہیں شاید سے ہم ہے زیادہ ترقی
یافتہ ہیں
یافتہ ہیں
ہیٹے کرانجام دے رہی ہے 'یاد رکھواس کا کوئی بدل نہیں ہے 'اور دہ خدمت گھر میں
ہیٹے کرانجام دی وہ بادر میں جاکر' دو کانوں پر ہیٹے کر نہیں انجام دی جاسکتی' جو
گھر میں ہیٹے کرانجام دی جاسکتی ہے۔

# تسکین وراحت پر دہ کے اندر ہے

اور خوا تین یہ نہ سمجھیں کہ میہ پردہ ہمارے لئے دشواری کا سبب ہے ' بلکہ عورت کی فطرت میں پردہ داخل ہے ' اور 'دعورت '' کے معنی ہی '' چُھپانے والی چیز'' کے ہیں ' اور پردہ عورت کی سرشت میں داخل ہے۔ اگر فطرت منح ہوجائے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں 'لیکن جو تسکین اور راحت پردہ کی حالت میں ہوگ 'وہ تسکین ہو تسکین ہو تسکین ہو گا نہ مرہنے کی حالت میں نہیں ہوگ ' ہو تسکین ہے پردگ اور تھملم کھلا اور علانیہ مرہنے کی حالت میں نہیں ہوگ ' ہو تسکین ہے کا ایک لازی حصہ ہے۔

## ایے بال قیامت کی نشانی ہے

اییا معلوم ہو آ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں آج کے حالات دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ :

" قیامت کے قریب ایس عور تیں ہوں گی کہ ان کے مرکے بال لا غراد نٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے "۔

اونث کے کوہان کی طرح بال بنانے کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے

زمانے میں تصور بھی نہیں آسکتا تھا۔ آج دیکھ لیں کہ عور تیں اونٹوں کے کوہان کی طرح یال بناری ہیں۔

## لباس کے اندر بھی عرباں

اور فرایا کہ وہ عور تیں بظاہر تو لباس پہنی ہوئی ہوں گی ایکن وہ لباس ایسے ہوں کے کہ جن سے سر کا مقصد حاصل نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ لباس اتا پاریک ہوگا 'یا وہ لباس اتا چست ہوگا کہ اس کی وجہ سے جم کے تمام نشیب وفراز عیاں ہوجا کیں گے 'اور یہ سب حیاء کے ختم ہونے کا بتیجہ ہوگا۔ آج سے فراز عیاں ہوجا کیں گے 'اور یہ سب حیاء کے ختم ہونے کا بتیجہ ہوگا۔ آج سے لئے کہ اس کا تصور اور خیال بھی نہیں آسکتا تھا کہ عورت ایبا لباس پنے گی 'اس لئے کہ اس کے دل میں حیا تھی 'اور اس کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ ایبا لباس پننا پند نہیں کرتی تھی' لور اس کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ ایبا لباس پننا پند نہیں کرتی تھی' لیکن آج سینہ کھلا ہوا ہے' گلہ کھلا ہوا ہے' بازو کھلے بینا پند نہیں کرتی تھی' لیکن آج سینہ کھلا ہوا ہے' گلہ کھلا ہوا ہے' بازو کھلے میں' سے کیا لباس ہوا؟ لباس تو سرتے پوشی کے لئے تھا جو عورت کو اس کی اصل فیلرت کی طرف لوٹانے کے لئے تھا۔ وہ لباس سرتے پوشی کا کام ویے کے بجائے فطرت کی طرف لوٹانے کے لئے تھا۔ وہ لباس سرتے پوشی کا کام ویے کے بجائے جم کو اور زیا وہ فرایاں کرنے کا کام انجام دے رہا ہے۔

## مخلوط تقريبات كأسلاب

شادی بیاہ کی تقریبات میں بے حیائی کے مناظر ان گھرانوں میں بھی نظر آنے گئے ہیں جو اپنے آب کو دیندار کہتے ہیں 'جن کے مرد مسجد میں صف اوّل میں نماز پڑھتے ہیں 'ان کے گھرانوں کی شادی بیاہ کی تقریبات میں جائر دیکھو کہ کیا ہورہا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جس میں اس بات کا خیال اور تقوّر نہیں آسکا تھا کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجماع ہوگا 'کین اب تو مرد دعورت کی تقویل دعوتوں کا ایک سیلاب ہے اور عورتی بَن سنور کر '

### ہوتی ہیں۔ نہ بردہ کا کوئی تصوّر ہے ' نہ حیاء کا کوئی خیال ہے۔

## يه بدأمني كيول نه مو؟

اور پھران تقریبات کی ویڈیو قلمیں بن رہی ہیں' تاکہ جو کوئی اس تقریب میں شریک نہ ہوسکا' اور اس نظارے ہے لطف اندوز نہیں ہوسکا' اس کے لئے اس نظارہ ہے لطف اندوز ہونے کے لئے ویڈیو قلم تیا رہے' اس کے ذریعہ وہ اس کا نظارہ کرسکتا ہے۔ یہ سب کچھ ہورہا ہے' لیکن پھر بھی دیندا رہیں' پھر بھی فمازی پر بیز گار ہیں۔ یہ سب پچھ بورہا ہے' لیکن کان پر جول نہیں ریٹگئ' اور فاشے پر شکن نہیں "تی 'اور دل میں اس کو ختم کرنے کا کوئی داعیہ پیدا نہیں ہوتا۔ بتائے کیا پھر بھی یہ اس کو ختم کرنے کا کوئی داعیہ پیدا نہیں ہوتا۔ بتائے کیا پھر بھی یہ فتنے نہ آئیں؟ کیا پھر بھی بدا منی اور بے سکونی پیدا نہ ہو؟ اور آج کل ہر ایک کی جان وہال وعزت آبرو خطرے میں ہے۔ یہ سب کیوں نہ ہوں ہے۔ یہ بو قاللہ تعالیٰ کی طرف سے غنیمت ہے اور نضور صلی کیوں نہ ہوں ہے۔ یہ اینا قبر ہم پر نازل نہیں ہوتا کہ ہم سب ہلاک ہوجا کیں' ورنہ ہمارے اٹھال تو سارے ایسے ہیں کہ ایک قبراور ایک عذاب ہوجا کیں' ورنہ ہمارے اٹھال تو سارے ایسے ہیں کہ ایک قبراور ایک عذاب ہوجا کیں' ورنہ ہمارے اٹھال کی طرف سے فیمل کرویا جاتا۔

# ہم اپنی اولاد کو جہتم کے گڑھے میں دھکیل رہے ہیں

اور یہ سب گھر کے ہودل کی فقلت اور بے حسی کا جمید ہے کہ ان کے دل ہے احساس ختم ہوگیا 'کوئی کہنے والا اور کوئی ٹوکنے والا نہیں رہا ' بیچ جہنم کی طرف دو ژے وہ دئے جارہ ہیں اکوئی ان کا ہاتھ پڑ کر رو نے والا نہیں ہے ' کسی یاپ کے دل میں یہ خیال نہیں آ تا کہ ہم اپنی اولاد کو کس گڑھے میں د خلیل رہ ہیں۔ اب اگر کوئی ان کو سمجھا تا ہے تو ان بردن کا یہ جواب ہو تا ہے کہ ارے بھائی! یہ تو

نوجوان ہیں' سگے رہنے دو' ان کے کاموں میں رُکاوٹ نہ ڈالو۔ اس طرح ان اولاد کے سامنے ہتھیا ر ڈال کر نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا۔

# ابھی پانی سرے ہیں گزرا

اب بھی وقت ہاتھ ہے نہیں گیا۔ اب بھی اگر گھر کے مریراہ اور گھرکے دیں گئے ہمارے گھر میں ذمتہ وار اس بات کا نہیہ کرلیں کہ یہ چند کام نہیں کرنے دیں گئے ہمارے گھر میں مردو عورت کا مخلوط اجماع نہیں ہوگا 'ہمارے گھر میں کوئی تقریب عورتوں کی بے پردگ کے ساتھ نہیں ہوگی 'وڈیو فلم نہیں ہے گی۔ اگر گھر کے بردے ان باتوں کا نہیہ کرلیں تو اب بھی اس سلاب پر بند با ندھا جاسکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سیلاب قابو سے با ہر ہوا ہو' لیکن اس وقت سے ڈرو کہ جب کوئی کہنے والا خیرخواہ اس صورت حال کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا 'اور نہیں کر سے گا۔ کم از کم وہ گھرانے جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں 'جو دین اور اسلام کے نام کیوا ہیں' اور بزرگوں سے تعلق رکھنے والے ہیں' وہ تو کم از کم اس بات کا نہیہ کرلیں کہ ہم یہ مخلوط اجماع نہیں ہونے دیں گے۔

## ایسے اجماعات کا بائیکاٹ کردو

ہمارے ہزرگوں نے ہائیکاٹ وغیرہ کے طریقے نہیں سکھائے "کین یا در کھو!
ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں انسان کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یا تو ہماری یہ بات
مانی جائے گی ورنہ اس تقریب میں ہماری شرکت نہیں ہوگ۔ اگر شادی کی
تقریبات ہوری ہیں اور مخلوط اجتماعات ہورہے ہیں اور آپ موج رہے ہیں کہ
اگر اس وعوت میں نہیں جاتے تو خاندان والوں کو شکایت ہوجائے گی کہ آپ
اس مخلوط وعوت میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟
اس مخلوط وعوت میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟
اس مخلوط وعوت کی تو آپ کو پرواہ ہے "لیکن ان کو آپ کی شکایت کی پرواہ نہیں۔

اگر تم پردہ نشین خاتون ہو'اور وہ تم کو دعوت میں بلانا چاہتے ہیں تو انہوں نے تمہارا اتنا خیال نہیں تمہارا اتنا خیال نہیں کیا؟ جب انہوں نے تمہارا اتنا خیال نہیں کیا' تا یہ تم پر بھی ان کا خیال کرنا واجب نہیں ہے' ان سے صاف صاف کمیہ دو آئے۔ یہ تم پر بھی ان کا خیال کرنا واجب نہیں ہوں گی۔ جب تک کچھ خوا تین ڈٹ کر سے فیصلہ نہیں کریں گی' یقین رکھو کہ اس وقت تک یہ سیلاب بند نہیں ہوگا۔ کب فیصلہ نہیں کریں گی' یقین رکھو کہ اس وقت تک یہ سیلاب بند نہیں ہوگا۔ کب تک بتھیا ر ڈالتے جاؤ گے؟ یہ سیلاب کہ بتھیا ر ڈالتے جاؤ گے؟ کہ سیلاب

## دنیا والوں کا کب تک خیال کروگے؟

الله تعالی ان کے درجات بلند فرائ میں اوریں صاحب کا تدہلوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرائ میں میں اس دور کے اندر اللہ تعالی نے جنتی بزرگ پیدا فرائ ہے تھے 'ان کے گھر کی بینجک میں فرشی نشست میں 'گھر کی خوا تین کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب زمانہ بدل گیا ہے 'فرشی نشست کا زمانہ بیس رہا 'اس لئے آگر مولانا ہے کہا کہ اب آپ یہ فرشی نشست ختم کردیں اور صوفے دغیرہ لگادیں۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ مجھے تو نہ صوفے کا شوق ہے اور نہ مجھے اس پر آرام مانا ہے 'میں تو ای پر بیٹھ کر اگرام مانا ہے 'میں تو ای پر بیٹھ کر اگرام مانا ہے 'میں تو ای پر بیٹھ کر اگرام مانا ہے 'میں تو ای پر بیٹھ کر اگرام مانا ہے گھر دنیا والوں کا بیجھ خیال کرلیا کریں 'اور تھی نے لیا سطح کے لئے آتے ہیں ان کا بی بیچھ خیال کرلیں۔ اس پر حضرت مولانا نے کیا مجیب جواب دیا 'فرمایا : بی بی! ونیا دیال کرلیں ؟ راوں کا تو ہیں خیال کرلوں 'لیکن یہ تو بتاؤ کہ دنیا والوں نے میرا کیا خیال کرلیا ؟ میری وجہ سے کمی نے اپنے طرز زندگی ہیں 'یا کمی ہے اپنے کمی کام میں کوئی تید یکی لائی ؟ جب انہوں نے میرا خیال نہیں کیا تو ہیں ان کا کیوں خیال کروں ؟

## دنیا والوں کے برا ماننے کی پرواہ مت کرو

لہذا جس کے ول میں تمہارے پردے کا احرّام نہیں 'جس کے ول میں تمہارے پردے کی دفعت اور عظمت نہیں' وہ اگر تمبارا خیال نہیں کرتا تو تم ان کا خیال کیوں کرتی ہو؟ حالا تکہ اگر ایک بے پردہ عورت' عورتوں کے لئے علیحہ ہ انظام کی ہوئی جگہ میں آگر بیٹے جائے' اور مرددں کے سامنے نہ آئے' تو اس میں اس کا کوئی نقصان اور کوئی خرابی نہیں' لیکن اگر پردہ دار عورت مردوں کے سامنے چلی جائے' تو اس پر قیامت گزرجائے گی \_\_\_\_ اگر پردہ کا انظام نہ ہونے کے بادجود تم صرف اس لئے جاتی ہو تاکہ وہ بُرا نہ ہائیں' کیس ان کو بُرانہ لگ جائے۔ ارے' بھی تم بھی تو بُرا مانا کرو کہ ہم اس بات کو کہیں ان کو بُرانہ لگ جائے۔ ارے' بھی تم بھی تو بُرا مانا کرو کہ ہم اس بات کو کہا جاتے ہیں کہ ہمیں ایک دعوت میں کیوں بلایا جارہا ہے' ہمارے لئے ایس بات کو دعوت میں کیوں بلایا جارہا ہے' ہمارے لئے ایس دعوتیں کیوں کی جاتی ہیں جس میں بردہ کا انظام نہیں ہے۔ یا در کھو! جب تک یہ دعوتیں کوں کی جاتی ہیں جس میں بردہ کا انظام نہیں ہے۔ یا در کھو! جب تک یہ بہیں کریں گی' یہ سیلاب نہیں دُکے گا۔

## ان مردول کو با ہر نکال دیا جائے

جہاں تقریبات میں بظا ہر خواتین کا انظام علیحدہ بھی ہے ، مردوں کے لئے علیحدہ شامیانے ہیں اور عورتوں کے لئے علیحدہ "لین اس میں بھی ہے ہو تا ہے کہ عورتوں والے حصے میں بھی مردوں کا ایک طوفان ہو تا ہے ' مرد آرہے ہیں جارہے ہیں 'نہی نداق ہورہا ہے ' دل گلی ہوری ہے ' فلمیں بن رہی ہیں ' سب جارہے ہیں ' نہیں بن رہی ہیں ' سب بھی مورہا ہے ' دل گلی ہوری ہے ' فلمیں بن رہی ہیں ' سب بھی ہورہا ہے اور بظا ہر دیکھنے میں الگ انظام ہے۔ ایسے موقع پر خواتین کھڑے ہو کہ کے مورک کول سے نہیں کہ مردیماں کول آرہے ہیں؟ ہم پردہ نشین خواتین ہیں ' ہو کہ کیول سے نہیں کہ مردیماں کول آرہے ہیں؟ ہم پردہ نشین خواتین ہیں ' ہوکہ کیول سے نہیں کہ مردیماں کول آرہے ہیں؟ ہم پردہ نشین خواتین ہیں ' ہیں مردول کو با ہر نکالا جائے۔

# دين پر ڈاکہ ڈالا جارہا ہے اور پھر خاموشی!

شادی بیاہ میں بہت سے معاملات پر اڑائی جھڑے ہوجاتے ہیں۔ اور اس بات پر نارا مکیاں ہوجاتی ہیں کہ ہمارا فلاں جگہ پر خیال نہیں کیا' اور ہمارا فلاں جگہ پر خیال نہیں کیا' اور ہمارا فلاں جگہ پر خیال نہیں کیا' اس پر لڑائی جھڑے کھڑے ہوجاتے ہیں' اور ایک دو مرے کے ساتھ تلخیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ تم اگر پردہ نشین خاتون ہوتو اور چیزوں پر نارا فسکی کا اظہار نہ کرو' اگر تمہاری ذیا دہ آؤ بھگت نہیں ہوئی تو اس پر نارا فسکی کا اظہار نہ کرو' اگر تمہارے دین پر ڈاکہ ڈالا جائے تو وہاں تمہارے دین پر ڈاکہ ڈالا جائے تو وہاں تمہارے دین پر ڈاکہ ڈالا جائے تو وہاں تمہارے لئے خاموش رہنا جائز نہیں' کھڑے ہوکر بھری تقریب میں کہد دو کہ بیا جیز ہمارے لئے نا قابل برداشت ہے۔ جب تک پچھ مرد اور خوا تمن اس بات کا جینہ نہیں کرلیں گے اس وقت تک یا در کھو! حیاء کا تحفظ نہیں ہوسکے گا' اور بیا سیاب برحتا چلا جائے گا۔

### ورنہ عذاب کے لئے تیا رہوجاؤ

بہرحال! ہم لوگ ہو کم از کم دین کا نام لیتے ہیں' جب تک اس کا عزم اور ہیں کرلیں گے' اس وقت تک یہ سلاب نہیں رُکے گا۔ خدا کے لئے اس کاعزم کرلیں' ورنہ پھراللہ کے عذاب کے لئے تیار دہیں' کسی کے اندر اگر اس عذاب کے سیارنے کی ہمت ہے تو دہ اس کے لئے تیار ہوجائے' یا پھراس کا عزم کرلیں۔

## ا پنا ما حول خود بنا وَ

جارے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محر شفیع صاحب قدس الله مره برے

کام کی بات فرمایا کرتے تھے۔ یا در کھنے کی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ:

"تم كبتے ہوكہ ماحول خراب ب معاشرہ خراب ب ارك تم البنا ماحول خود بناؤ تم تم ارك تعلقات الله لوگوں سے ہونے چا بيس جو ان اصولوں ميں تم ارك بم نوا ہوں۔ جو لوگ ان اصولوں ميں تم ارك بين ان كا راستہ لوگ ان اصولوں ميں تم ارك ہے۔ لہذا ا بنا ايك اليا ملقہ احباب تيار كرو جو ايك دو مرك ك ساتھ ان معاملات ميں تعاون ك لئے تيار ہو۔ اور الله لوگوں سے معاملات ميں تعاون ك لئے تيار ہو۔ اور الله لوگوں سے تعلق محمالات ميں تم ارك دو الله ميں مم ارك داستے ميں مرك ہوں۔ داستے ميں دركاون ہوں۔

# آزادانہ میل جول کے نتائج

بہرمال! عورت کے گھرے ہا ہر نگلنے پر ایک خرابی توب ہوئی کہ فیملی سے تاہ ہوگیا اور دو مری خرابی ہے کہ اللہ تعالی نے مرد کے دل میں عورت کی کشش رکھی ہے اور عورت کے دل میں مرد کی کشش رکھی ہے نے نظری بات ہے اب اس پر کتے بھی پردے والیں کین یہ ایک حقیقت ہے 'جس کو جھٹالیا نہیں جا سکتا۔ تو جب ان دو توں کے درمیان آزادانہ میل جول ہوگا اور آزادانہ اجماع ہوگا اور ہروقت ایک دو سرے کو دیکھیں اجماع ہوگا اور ہروقت ایک دو سرے کو دیکھیں کے تو وہ کشش جو انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے 'کسی نہ کسی وقت رنگ لاکر گناہ پر آمادہ کرے گی۔ اور اس کے نتیج میں وہ بھینا گناہ کی طرف برحیس کے۔ آپ اپی اس سوسائی میں دیج ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مرد اور عورت کے آزادانہ میل جول کے نتیج میں کیا ہورہا ہے۔ کہ یہاں اس وقت اس ملک میں کوئی مرد یا عورت تا جائز طریقے ہے اپنی جنس

تسكين كرنا چاہ تو اس كے وروازے چوہت كھلے ہيں كوئى قانون ان كو رو كئے والا نہيں ہے كوئى معاشرتى ركاوٹ ان كو رو كئے والا نہيں ہے كوئى معاشرتى ركاوٹ ان كر عاكد نہيں كئين اس كے باوجود اس ملك (امريكه) ميں زنا بالجبرك واقعات سارى ونيا سے ذيا دہ بورہ ہيں۔ كل ہى كے اخبار ميں بين نے پڑھاكہ اس ملك (امريكه) ميں بر٢٦ سيئٹر پر ايك زنا بالجبركا واقعہ رونما ہو تا ہے۔ اب بتا يئے كہ جس ملك ميں بر٢٦ سيئٹر پر ايك زنا بالجبركا واقعہ رونما ہو تا ہے۔ اب بتا يئے كہ جس ملك ميں رضا مندى كے ساتھ جنى خواہش پورى كرنے كا راسته كھلا ہوا ہو اس كے باوجود زنا بالجبرا تن كشت سے ہورہ ہيں۔ اس كى كيا وجہ ہے؟

# جنسی خواہش کی تسکین کا راستہ کیا ہے؟

وجہ اس کی ہے ہے کہ انسان اپنی فطری صدود ہے یا ہر نکل گیا ہے 'جب تک انسان فطری صدود کے اندر رہ کر جنسی خواہشات کی تسکین کا راستہ اختیار کرے گا'اس وقت تک انسان جنسی خواہشات کی یحیل کے ذریعہ سکون حاصل کرے گا۔ لیکن جب وہ فطری صدود ہے آگے بڑھے گا تو پھر وہ جنسی خواہش ایک نہ مننے والی بھوک اور نہ بجھنے والی بیاس میں تبدیل ہو جاتی ہے 'پھروہ ایس بھوک ہے جو بھی نہیں متی۔ اور ایس بھوک ہو جو بھی نہیں بچھتی 'اور اس کے بعد پھر انسان کسی ایک حد پر جاکر قانع نہیں ہو تا 'بلکہ وہ مزید کا طلب گار رہتا ہے۔ انسان کسی ایک حد پر جاکر قانع نہیں ہو تا 'بلکہ وہ مزید کا طلب گار رہتا ہے۔ اس کے مرد اور عورت کے آزادانہ میل جول کا وہی جنبے ہوگا جو آپ اس کے بعد پھر اس کے جو بھی اور اپنی آنکھول سے مشاہرہ کررہے ہیں اور یہ سب پھے اس تکم وہ یہ بیاوت کا جو آپ بیاوت کی درہے ہیں اور یہ سب پھے اس تکم ایکھول سے مشاہرہ کررہے ہیں اور یہ سب پھے اس تکم یہ بیاوت کا جنبی بواند تعالی نے اس آیت ہیں فرمایا کہ "

﴿ وَقَرِينَ فِي يُويَكُنَّ ﴾

این گرول میں قرار سے رہو۔ آج ہم یہ تھم چھوڑ کر دو مرے رائے پر چل پڑے ہیں۔

## ضرورت کے وقت گھرے باہر جانے کی اجازت

البتہ ایک سوال یہ پیدا ہو آ ہے کہ آخر عورت بھی ایک انسان ہے'اس کو بھی گھرے کو بھی گھرے با ہرجانے کی ضرورت چیش آسکتی ہے'اس کے دل میں بھی گھرے باہر نکلنے کی خواہش ہوتی ہے' آکہ وہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے ملاقات کرے' اور بعض اوقات اپنی ذاتی ضرور تیں پوری کرنے کے لئے بھی باہر نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے' اور بعض اوقات اس کو جائز تفریح کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے اس کو ان کاموں کے لئے گھرے باہر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس لئے اس کو ان کاموں کے لئے گھرے باہر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔

خوب سمجھ لیجے! کہ یہ جو عظم ہے کہ گھر جی قرارے رہو'اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں کہ گھر جی آباد لگا کر عورت کو اندر بند کردیا جائے' بلکہ مطلب یہ ہے کہ عورت بلا ضرورت گھرے نہ نظے' البتہ ضرورت کے وقت وہ گھرے یا ہر بھی جائتی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالی نے عورت پر کسی زمانے جی بھی روزی کمانے کی فائد واری نہیں ڈائی' شادی سے پہلے اس کی تکمل کھالت باپ کے ذیئے ہے' اور شادی کے بعد اس کی تمام کھالت شوہر کے ذیئے ہے' لیکن جس عورت کا نہ باپ ہو' نہ شوہر ہو اور نہ معاثی کھالت کا کوئی ذریعہ موجود ہو' تو ظا ہر ہے کہ اس کو معاشی ضرورت کے لئے گھرے یا ہر جانا پڑے گا' اس صورت میں یا ہر جانے کی اجازت ہے۔ بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جائز تفریح کے لئے بھی عرض کیا کہ جائز تفریح کے لئے بھی محرے یا ہر جانے کی اجازت ہے۔ بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جائز تفریح کے لئے بھی عرض میا اللہ علیہ و سلم بعض او قات محرے یا ہر جائے کی اجازت ہے۔ بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جائز تفریح کے لئے بھی محرے یا ہر جائے کی اجازت ہے۔ بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جائز تفریح کے لئے بھی محرے یا ہر جائے کی اجازت ہے۔ بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جائز تفریح کے لئے بھی او قات محرے یا ہر جائے کی اجازت ہے۔ بلکہ عنبا کو اپنے ساتھ گھرے یا ہر بھی لے کرگئے۔

کیا عائشہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی وعوت ہے؟

مدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک محالی حضور اقدس ملی اللہ

علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے' اور عرض کیا' یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں آپ کی دعوت کرنا جاہتا ہوں' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ:

#### ﴿ أعاشته معيي ﴾

کیا عائشہ (رمنی اللہ تعالیٰ عہٰما) کی بھی میرے ساتھ دعوت ہے یا نہیں؟ چونکہ وہ زمانہ سادگی اور ہے تکلفی کا تھا' اور اس وقت ان محالی کے ذبن میں حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالیٰ عنها کو بلانے کا ارادہ نہیں تھا' اس لئے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یا رسول اللہ! میں صرف آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاف جواب دے دیا :

#### ﴿إِذَاتَكَ ﴾

لینی اگر عائشہ (رمنی اللہ تعالی عنہا) کی دعوت نہیں تو میں بھی نہیں آیا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ صحابی بھر عاضر ہوئے 'اور عرض کیا : یا رسول اللہ! میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں' آپ نے بھروی سوال کیا کہ :

#### ﴿ أعاشت معى؟ ﴾

کیا عائشہ رصی اللہ تعالی عنها کی بھی میرے ساتھ وعوت ہے یا نہیں؟ انہوں نے چرون کار پھروہی جواب ویا کہ یا رسول اللہ! صرف آپ کی دعوت ہے 'آپ نے پھرا نکار فرادیا کہ پھر میں بھی نہیں جاؤں گا۔ پچھ عرصہ کے بعد تیسری مرتبہ آکر پھروعوت دی' اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرا ول چاہتا ہے کہ آپ میری دعوت قبول فرالیں' آپ نے پھروہی یو پھا کہ :

#### ﴿ أَعَالَتُهُ مَعَى ؟ ﴾

کیا عائشہ رمنی اللہ تعالی عنباکی بھی میرے ساتھ وعوت ہے؟ اب کی مرتبہ انہوں نے کہا:

#### ﴿ نعم! يام سول الله ! ﴾

جی ہاں یا رسول اللہ! حضرت عائشہ رسنی اللہ تعافی عنبا کی بھی آپ کے ساتھ وعوت ہے "آپ نے قرمایا :

## ﴿ إِذَا فنعم! ﴾

اب میں وعوت تبول کر آہوں۔

(صحيح مسلم عناب الاطعمة باب ما يفعل الغيف اذا انبعد غير من دعاه صاحب الطعام وديث أنبر ٢٠٣٢)

# آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ا صرا رکی وجہ

روایت میں تو اس کی صراحت نہیں ہے "البتہ بعض علاء نے لکھا ہے کہ عام طور پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا کہ جب کوئی فخص آپ کی دعوت کرتا تو آپ ضرور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے جانے کی شرط لگائے "بلکہ آپ کا معمول میں تھا کہ جب کوئی شخض آپ کی دعوت کرتا تو آپ اس کو قبول فرما لیتے تھے "لیکن بعض علاء نے لکھا ہے کہ ایما معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر جو صحابی آپ کی دعوت کررہ تھے "شاید ان کے ول میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ہے کوئی میل اور کدورت ہوگ "اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس کدورت کو دور کرنا چاہتے تھے "اس لئے آپ نے باربار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صاتھ لے جانے کی شرط آپ نے باربار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے جانے کی شرط

## ہوی کو جائز تفریح کی بھی ضرورت ہے

یہ وعوت دینہ طیبہ میں نہیں تھی 'بلکہ دینہ طیبہ ہے با ہر پچھ فاصلے پر ایک بہتی میں یہ وعوت تھی 'اب آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے کر چلے 'راستے میں ایک کھلا میدان آیا 'جس میں کوئی دو سرا فخص موجود نہیں تھا 'اس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی۔ اب ظا ہر ہے کہ دوڑ لگاٹا ایک جائز تفریح کا بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام جائز تفریح کا بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرایا۔ کیونکہ ایک فاتون کو جائز تفریح کی بھی ضرورت ہوتی ہے 'اور اس تسم کی تفریح مول کے ساتھ نہ ہو'اور تھر محرمول کے ساتھ نہ ہو'اور فیر محرمول کے ساتھ نہ ہو'اور فیر محرمول کے ساتھ نہ ہو'اور

(ابوداؤد کتاب الجهو الب فی البیق علی الرجل مدیث نبر ۲۵۷۸) ان روایات سے معلوم ہو تا ہے کہ وعوت کا واقعہ اور وو ڈنے کا واقعہ ایک ہی سفر میں پیش آیا 'البتہ لبعض روایات سے معلوم ہو تا ہے کہ سے رونوں واقعات علیٰجدہ علیٰجدہ سفر میں پیش آئے ہیں۔ (مین)

### زیب وزینت کے ساتھ لکلنا جائز نہیں

اس سے معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت عورتوں کو گھرسے با ہر نکلنے کی ہمی شریعت نے اجازت دی ہے ، گر با ہر نکلنے کے لئے یہ شرط لگادی کہ پردے کی پابندی ہونی جاہے 'اور اپنے جسم کی ٹمائش نہیں ہونی جاہئے' اس لئے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ :

### ﴿ وَلَاتَكَبَّنَّجُنَ نَكُبُّحُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأَوْلَ ﴾

لین اگر کمی نظنے کی ضرورت ہوتو اس طرح زیب وزینت کے ساتھ نمائش کرتی ہوئی نہ نگلو' جیسا کہ جالجیت کی عور تیں نگلا کرتی تھیں' اور الی آرائش اور زیب وزینت کے ساتھ نہ نگلو جس سے لوگوں کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو' بلکہ تجاب کی پابندی کے ساتھ پردہ کرکے نگلو' اور جم ڈھیلے ڈھالے لباس میں چھپا ہوا ہو۔ ہمارے زمانے میں تو برقع کا رواج ہے' اور حضور الڈس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاوریں استعال ہوتی تھیں' اوروہ چاوریں سرے لے کر پاؤں تک پورے جم کو چھپالیتی تھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ضرورت کے وقت عورت کو گھرے با ہر نگلنے کی اجازت تو دی گئی'لین اس کے باہر نگلنے سے فتنے کا اندیشہ ہے' اور اس فتنے کا سدّیاب پردہ کے ذریعہ ہوجائے گا' اس لئے قباب کا تھم عائد کیا گیا۔

# کیا پر ده کا حکم صرف از داجِ مطبّرات کو تھا؟

بعض حعزات یہ کہتے ہیں کہ پردہ کا تھم صرف ا زواجِ مطبّرات کے لئے تھا۔ اور یہ تھم ان کے علاوہ دو سری عور توں کے لئے نہیں ہے' اور اس مندرجہ بالا آیت ہی ہے استدلال کرتے ہیں کہ اس آیت میں خطاب صرف ا زواجِ مطبّرات کو کیا جارہا ہے۔ یاد رکھو! یہ بات نعلی اور عقلی ہرا عتبار سے غلط ہے' اس لئے کہ ایک طرف تو اس آیت میں شریعت کے بہت ہے ا دکام دیے ہے' اس لئے کہ ایک طرف تو اس آیت میں شریعت کے بہت ہے ا دکام دیے ہے' ہیں' مثلاً ایک تھم تو بی ہے کہ :

﴿ وَلَا نَبُرُ مِنَ نَبَرُجُ الْجُاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾

"جالجیت کی عورتوں کی طرح خوب زیب وزینت اور آرائش کرکے یا ہرنہ نکلو"۔ تو کیا ہے عظم صرف ازواج مطبّرات کو ہے؟ اور دو سری عورتوں کو اس کی ا جازت ہے کہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح ذیب وزینت کرکے باہر نکلا کریں؟ فلا ہر کہ دو سری عورتوں کو بھی اجازت نہیں۔ اور آگے ایک عظم ہے دیا کہ :

﴿ وَاقِينَ السَّلَقَ ﴾

"اور نماز قائم كرو"-

تو كيا نماز قائم كرنے كا تھم صرف ازواج مطبرات كے لئے ہے؟ اور دو سرى عورتوں كو نماز كا تھم نبيں؟ اور اس كے بعد ايك تھم يہ ديا كيا كہ :

﴿ وَاسْنِينَ النَّهَ كَا أَنَّ كَا لَهُ ﴾

"اور زكوة اداكرو"

توکیا زکوة کا تھم سرف ازواج مطبرات کو ہے؟ دوسری عورتوں کو نہیں؟ اور آگے فرمایا کہ:

﴿ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرُسُوالَهُ ﴾

"اورالله اوراس کے رسول کی اطاعت کرو"۔

تو کیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا تھم صرف ازواجِ مطبرات کوہے؟ دو مری عورتوں کو نبیں ہے؟ پوری آیت کا ساق دسباق سے بنا رہا ہے کہ اس آیت میں جتنے احکام بیں 'وہ سب کے لئے عام بیں 'اگرچہ براہِ راست خطاب ازواجِ مطبرات کو ہے 'لیکن ان کے واسلے ہے پوری امت کی عورتوں کو خطاب ہے۔

# بيه پاکيزه خواتين تھيں

دو مری بات یہ ہے کہ تجاب اور پردے کا مقعد یہ تھا کہ معاشرے کے
اندر بے پردگی کے نتیج میں جو فقتہ پیدا ہو سکتا ہے اس کا سیّباب کیا جائے۔ اب
موال یہ ہے کہ کیا فقنہ صرف ازواجِ مطبّرات کے باہر نگلنے ہے پیدا ہوگا؟
معاذاللہ! وو ازواجِ مطبّرات کہ ان جیسی پاکیزہ خوا تین اس دوئے ذمین پر پیدا
نہیں ہو کی 'کیا انہیں ہے فقنے کا خطرہ تھا؟ کیا دو مری عورتوں کے نگلنے ہے فقنے
کا اندیشہ نہیں ہے؟ تو جب ازواجِ مطبّرات کو یہ تھم دیا جارہا ہے کہ تم پردہ کے
ساتھ نگلو تو دو مری عورتوں کو یہ تھم بطریق اولی دیا جائے گا' اس لئے کہ ان
ساتھ نگلو تو دو مری عورتوں کو یہ تھم بطریق اولی دیا جائے گا' اس لئے کہ ان

# پردہ کا حکم تمام خوا تین کوہ

اس کے علاوہ دو سری آیت میں بوری المت مسلمہ سے خطاب ہے۔ فرمایا:

> يَا يُكَاللَّهُ وَ لَكُ لِاَثْرُوَ اجِكَ وَبَنَا تِكَ وَنِتَ الْمُؤْمِنِيُّ فَيَ لَكُوْمِنِيُّ فَيَ الْمُؤْمِنِيُّ فَ يُذُينِيُنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَامِيْسِهِنَّ . (صرة الاصداب: ٥٩)

> "اے نی! اپنی بیوبوں ہے بھی کہد دو' اور اپنی بیٹیول ہے بھی کہد دو' اور اپنی بیٹیول ہے بھی کہد دو کہ دو کہ دو کہ دو کہ دو کہ دو اپنی چادریں لٹکالیا کریں"۔

اس سے زیادہ صاف اور واضح تھم کوئی اور نہیں ہو سکا۔ "جُلابیب" جمع ہے۔ "جِلْبَاب" کی اور "جِلْباب" اس چاور کو کہا جاتا ہے جس میں مرسے پاؤں تک عورت کا پورا جم اس میں چھپا ہوا ہو۔ اور پھر قرآن کریم نے صرف چادر پہننے کا تھم نہیں دیا ' بلکہ لفظ " نُدُین " لائے ' جس کے معنی سے بیں کہ وہ چاور آگے ڈھلکالیں ' ماکہ چرہ بھی نمایاں نہ ہو' اور اس چادر میں چھپ جائے۔ اب اس سے زیادہ واضح اور کیا تھم ہو سکتا ہے۔

## حالت ِ احرام میں پردہ کا طریقہ

آپ کو معلوم ہے کہ جج کے موقع پر احرام کی حالت میں عورت کے لئے

گڑے کو چرے پر لگانا جائز نہیں 'مرد سم نہیں ڈھک سکتے' اور عور تیں چہرہ نہیں

ڈھک سکتیں ' تو جب جج کا موسم آیا اور آنخفرت صلی اللہ علیہ دسلم ازواج
مظہرات کو جج کرانے کے لئے تشریف لے گئے ' اس وقت یہ مسئلہ چیں آیا کہ
مظہرات کو جج کرانے کے لئے تشریف لے گئے ' اس وقت یہ مسئلہ چیں آیا کہ
ایک طرف تو پردہ کا تھم ہے ' اور دو سمری طرف یہ تھم ہے کہ حالت احرام میں
کڑا منہ پر نہ لگنا چاہئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب
بھم جج کے سفر پر اونٹ پر بیٹھ کر جا دہی تھیں تو ہم نے اپنے اپنے ماتھے پر ایک
لکڑی لگائی ہوئی تھی' تو رائے میں جب سامنے کوئی اجبی نہ ہوتا تو ہم اپنے
نقاب الئے دہنے دیتیں' اور جب کوئی قافلہ یا اجبی مرد سامنے آتا دکھائی دیتا تو
بھم اپنا نقاب اس لکڑے پر ڈال دیتیں' آگہ وہ نقاب چبرے پرنہ گئے' اور پردہ
بھی ہو جائے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ احرام کی حالت میں بھی ازواج
مظہرات نے پردہ کو ترک نہیں فرمایا۔

(ابرداؤد كتاب الج الباب في الحرمة تفطى وجمعا مديث تبر١٨٣٣)

## ا یک خاتون کا پر ده کا اہتمام

ابوداؤد کی روایت ہے کہ ایک خاتون کا بیٹا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ ٹیں گیا ہوا تھا' جنگ کے بعد تمام مسلمان داپس آئے' لیکن اس کا بیٹا واپس نہیں آیا اب طاہرے کہ اس وقت ماں کی بے آبی کی کیا کیفیت ہوگی اور اس بے آبی کے عالم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں یہ پوچھنے کے لئے دو ٹیس کہ میرے بیٹے کا کیا بنا؟ اور جاکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عند نے جواب دیا کہ تمہارا بیٹا تو اللہ کے رائے میں شہید ہوگیا۔ اب بیٹے کے مرنے کی اطلاع اس پر پیلی بن کرگری اس اطلاع پر اس موگیا۔ اب بیٹے کے مرنے کی اطلاع اس پر پیلی بن کرگری اس اطلاع پر اس لے جس مبروضیط سے کام لیا ، وہ اپنی جگہ ہے ، لیکن اس عالم میں کی فخص نے اس خاتون سے یہ پوچھا کہ اسے خاتون! تم اتن پریشانی کے عالم میں اپنے گھرسے نکل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اس حالت میں بھی نقاب ڈالنا نہیں بھی بھولیں؟ جواب میں اس خاتون نے کہا کہ :

﴿ ان أنها أبنى فلن أنهم أحياثي ﴾

"میرا بیٹا تو فوت ہوا ہے "کین میری حیاء تو فوت نہیں ہوئی"۔ یعنی میرے بیٹے کا جنازہ لکلا ہے "کین میری حیاء کا جنازہ تو نہیں لکلا۔ تو اس حالت میں بھی پروہ کا اتنا اہتمام فرمایا۔

(ابودا وُوكِمَا بِ الجادِ ؛ بِ فَعَل ثَالِ الروم على فيرهم من الأمم- حديث نبر٢٣٨٨)

### اہل مغرب کے طعنول سے مرعوب نہ ہول

عرض بیر کرنا تھا کہ جاب کا بیہ تھم اللہ تعالی نے قرآن کریم میں نازل فرمایا ' اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی تنسیل بیان فرمائی ' اور ازواج مطبرات اور صحابیات نے اس تھم پر عمل کرکے دکھایا۔ اب اہلِ مغرب نے بیہ پردیگینڈہ شروع کردیا کہ مسلمانوں نے عورتوں کے ساتھ بڑا

ظالمانہ سلوک کیا ہے کہ ان کو گھروں میں بند کردیا ' ان کے چروں پر نقاب ڈال وی' اور ان کو ایک کارٹون بنا دیا۔ تو کیا مخرب کے اس نداق اور بروپیگنڈے کے نتیجے میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکام کو چھوڑویں؟ یا در کھو! جب جارے اپنے دلوں میں بدایمان اور اعماد پیدا ہوجائے كه بم نے رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم سے جو طريقه سيكھا ہے وى طريقه برحق ے تو پر اہل مغرب کے طعنوں کی پرواہ نیس کوئی نداق ا ڑا تا ہے تو ا ڑایا کرے' کوئی طعنے دیتا ہے تو دیا کرے' یہ طعنے تو مسلمان کے گلے کا زبور ہیں' ا نبیاء علیم انسلام جو اس دنیا میں تشریف لائے 'کیا انہوں نے پچھ کم طبعے ہے؟ جتنے انبیاء علیم السلام اس دنیا میں تشریف لائے' ان کو یہ طبیعے دئے گئے کہ یہ تو پیماندہ لوگ میں ' یہ دقیانوس اور رجعت پیند ہیں' یہ ہمیں زندگی کی راحوں ہے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارے طعنے انبیاء کو دیئے گئے۔ اور تم جب ومن ہوتو انھیاء کے وارث ہو' اور جس طرح دراثت میں دو مری چزس ملتی ہیں' یہ طعنے بھی ملیں کے 'کیا اس دراثت ہے تھیرا کر رسول ابند صلی ابند علیہ وسلم کے طریقه کار کو چھوڑ دو کے؟ اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہ تو پھران طعنوں کو سننے کے لئے کمر کو مضبوط کرتے بیٹھنا ہوگا۔

# پر بھی تیرے درجے کے شہری رہوگے

اور اگر فرض کرد کہ ان طعنوں کے نتیج میں ان کے کہنے پر عمل کرایا ' پھر بھی تیسرے درج کے شہری رہو گے۔ وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو گھر میں مت بھاؤ اور ان کو پردہ نہ کراؤ ' جاب نہ کراؤ' اب آپ نے ان کی بات مانتے ہوئے اس پر عمل کرلیا ' اور عورتوں کو گھرہے یا ہر نکال دیا ' ان کا پردہ بھی ا آر دیا ' ویٹہ بھی ا آر دیا ' سبھی پچھ کرلیا ' لیکن کیا انہوں نے یہ مان لیا کہ تم ہمارے ہو؟ اور کیا انہوں نے یہ مان لیا کہ تم ہمارے ہو؟ اور کیا انہوں نے یہ مان لیا کہ تم ہمارے ہو؟ اور کیا انہوں نے یہ مان لیا کہ تم ہمارے ہو؟ اور کیا انہوں نے جہیں وہی حقوق دے ویے؟ کیا تمہیں وہی عزت دے

دی؟ نہیں' بلکہ اب بھی تم رُجعت پند اور وقیانوس ہو۔ ادر اب بھی جب تمہارا نام آئے گا تو طعنوں کے ساتھ آئے گا' اگر تم نے سرے لے کر پاؤں تک ہرچیز میں ان کی بات مال لی' پھر بھی تم تیسرے درجے کے شہری رہوگ۔

# کل ہم ان کا مذاق اڑا ٹیس گے

لیکن اس کے برظاف اگرتم نے ان طعنوں سے ایک مرتبہ صرف نظر کرلی اور یہ سوچا کہ بیہ لوگ تو طعنے دیا ہی کریں گے اور بُرا کہتے ہی رہیں گے اور ازواجِ ہمیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہے اور ازواجِ مظہرات کے راستے پر چلنا ہے تو پھر ہزاروں طعنے دیں 'اور ہمارا زاق اڑائیں 'اور ہم پر ہنسیں ہمیں پرواہ نہیں۔ لیکن ایک دن آئے گا کہ ہم ان پر ہنسیں گئ چنانچہ قرآن کریم نے قرایا کہ :

فَالَّذِيْتُ أَمَنُوْا مِنَ الْتُكُفَّارِ بَيْسُكَكُوْنَ وَ كَلَى الْاَمَ آيْلِتِ يَنْظُنُ وْنَ و (مورة الملنين ٣٣٠)

کفار کے بارے میں فرمایا کہ یہ کفار مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں تو یہ معالمہ کرتے ہے کہ ان کو دیکھ کران کی ہمی ذاق اڑاتے ہے 'اور جب ان کے پاس کے کوئی مسلمان گزر آ تو یہ لوگ ایک دو سرے کو اشارے کرتے کہ دیکھو مسلمان جارہا ہے۔ لیکن جب آ فرت کا مرحلہ آئے گا تو یہ ایمان دالے کا فروں پر ہنسیں گے 'اور صوفوں پر بیٹھ کر ان کو دیکھ رہے ہوں گے 'انشاء اللہ۔ یہ دنیا کی زندگی کتے دن کی ہے؟ یہ کفار کتے دن ہمی ذاق اڑا کیں گے؟ جس دن آئھ بند ہوگی 'اس دن معلوم ہوگا کہ جولوگ ذاق اڑا تے تھے 'ان کا انجام کیا ہوا؟ اس کے جبائے اس کے کہ اور جن کا خراق اڑایا جا آ تھا ان کا انجام کیا ہوا؟ اس کے جبائے اس کے کہ اور جن کا خراق اڑایا جا آ تھا ان کا انجام کیا ہوا؟ اس کے جبائے اس کے کہ اور جن کا خراق اڑایا جا آ تھا ان کا انجام کیا ہوا؟ اس کے جبائے اس کے کہ اور جن کا خراق اڑایا جا آ تھا ان کا انجام کیا ہوا؟ اس کے جبائے اس کے کہ اور جن کا خراق اڑایا جا آ تھا ان کا انجام کیا ہوا؟ اس کے جبائے اس کے کہ اور جن کا خراق اڑایا جا آتا تھا داستہ چھوڈدیں اور اپنے طریقے کو خیر آباد کہ ہم

دیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ا زواج مظہرات کا راستہ اپنائیں۔ کیونکہ نجات کا راستہ صرف میں ہے۔ لہذا کفّار ہنمیں' زاق ا ژائیں' طعنہ دین' دو کھے چاہیں کریں' لیکن ہم اپنا طریقہ چھوڑنے والے نہیں۔

# عرّت اسلام کوا نتیار کرنے میں ہے

یا در کھو! جو محف اس کام کے لئے ہمّت کرکے اپنی کمر ہاندھ لیتا ہے' وہی مخف دنیا ہے اپنی عزّت بھی کرا آیا ہے۔ عزّت در حقیقت اسلام کو چھو ڑنے میں نہیں ہے' بلکہ اسلام کو اختیا ر کرنے میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ :

#### ﴿ ان الله قد اعن ما بالاسلام ﴾

"الله تعالی نے ہمیں جو کچھ عزّت دی ہے وہ اسلام کی بدولت دی ہے"۔ اگر ہم اسلام کو چھوڑدیں کے تواللہ تعالی ہمیں عزّت کے بجائے ذرّت سے ہمکنار کردیں گے۔

# دا ژهی بھی گئی'اور ملازمت بھی نہیں ملی

میرے ایک بزرگ نے ایک سی واقعہ سایا 'جو بری عبرت کا واقعہ ہے 'وہ

یہ کہ ان کے ایک دوست لندن میں تھ 'اور کسی طازمت کی تلاش میں تھ '
طازمت کے لئے ایک جگہ انٹرویو دینے کے لئے گئے 'اس وقت ان کے چہرے پر
واژهی تھی 'جو فخض انٹرویو نے رہا تھا اس نے کہا کہ داژهی کے ساتھ یہاں
کام کرنا مشکل ہے 'اس لئے یہ واژهی ختم کرنی ہوگ۔ اب یہ بڑے پریشان
ہوئے کہ میں اپنی داژهی ختم کروں یا نہ کروں۔ اس وقت تو وہ واپس چلے آئے '
اور دو تھی روز تک دو سری جگہول پر طازمت تلاش کرتے رہے اور کھی ہی

جلا رہے ' دو سری طا زمت نیس مل رہی تھی اور بے روزگار اور پریشان بھی تھے' آ خر میں فیصلہ کرلیا کہ چلو دا ژھی کٹوا ویتے ہیں' مآکہ ملازمت تو مل جائے' چنانچہ دا ڑھی کٹوادی اور اس جگہ ملا زمت کے لئے پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو انبوں نے یو چھا کہ کیے آنا ہوا؟ انبوں نے جواب دیا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ دا ژهمی کوا دو تو تمہیں ملازمت مل جائے گی تو میں دا ژهمی کوا کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! اس نے پھر یوچھا کہ آپ اس دا ژمی کو ضروری سمجھتے تھے یا غیر ضروری سمجھتے تھے؟ جواب دیا کہ میں اس کو ضروری سجھتا تھا اور اس وجہ ہے رکھی تھی۔ اس نے کہا کہ جب آپ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا تھم ہے' اور اللہ کے تھم کے تحت دا ڑھی رکھی تھی' اور اب آپ نے صرف میرے کہنے کی وجہ ہے اللہ کے تھم کو چھوڑ ویا۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ آپ اللہ کے وفادار نہیں' اور جو محض اپنے اللہ کا وفادار نہ ہو' وہ اپنے ا ضر کا بھی وفاوار نہیں ہوسکتا' لندا اب ہم آپ کو ملا زمت پر رکھنے سے معذور مِي - خَسِدَالدُّمُنيَا وَالْأَخِدَةِ "وا رُهي بحي كن اور ملازمت بحي نه ملي"-صرف وا ڑھی نمیں' بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں' ان میں کسی کو بیہ سوچ کر چھوڑنا کہ لوگ اس کا خراق اڑا کیں گے' یہ بسا او قات ونیا و آخرت دونوں کی تاہی کا سبب بن جاتا ہے۔

# چترے کا بھی پردہ ہے

" جاب" کے بارے میں اتن بات ضرور عرض کردوں کہ " جاب" میں اصل بات یہ ہے کہ سرے لے کر پاؤں تک بورا جسم جادرے یا برقع سے یا کسی ڈھلے وصالے گون سے ڈھکا ہوا ہو' اور بال بھی ڈھکے ہوئے ہوں' اور چرے کا تھم یہ ہے کہ اصلاً چرے کا بھی پردہ ہے' اس لئے چرے پر بھی نقاب ہونا جائے۔ اور یہ آیت جو میں لے ابھی تلاوت کی کہ:

### ﴿ يُدُنِيُنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِنْيِهِنَّ ﴾

اس آیت کی تغییر میں حفزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعافی عند فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں خواتین یہ کرتی تھیں کہ چادر اپنے اوپر ڈال کر اس کا ایک پتر چرے پر ڈال لیتی تھیں' اور صرف آنکھیں کملی رہتی تھیں' اور باتی چرہ چادر کے اندر ڈھکا ہو آ تھا' تو ''حجاب" کا اصل طریقہ یہ ہے' البتہ چو کلہ ضروریات بھی پیش آتی ہیں اس لئے اللہ تعافی نے چرے کی حد تک یہ مخبائش دی ہے کہ جمال چرہ کھولنے اور جمال چرہ کھولنے اور ہاتی ورنہ اصل تھم کی ہے کہ چرہ سمیت بورا جسم ڈھکا ہونا چاہے۔

# مُردول کی عقلوں پر پردہ بڑگیا

بہرحال! یہ "جاب" کے مخفرادکام ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت کی پاکیزہ اور پارسازندگی کے لئے جاب ایک بنیادی ابتیت رکھتا ہے' لہذا مُردوں کا فرض ہے کہ وہ خوا تین کو اس پر آبادہ کریں اور خوا تین کا فرض ہے کہ وہ اس کی پابندی کریں۔ اس وقت بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے جب بعض اوقات خوا تین "حجاب" کرنا چاہتی ہیں لیکن مرد رائے میں رکادٹ بن جاتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے برا اچھا قطعہ کہا ہے کہ :

بے پردہ کل جو نظر آئمیں چند بیبیاں اکبر زمین میں فیرت قومی سے گر کمیا پوٹھا جو ان سے پردہ تمہارا وہ کیا ہوا کئے گلیں متل پہ مَردوں کی پڑھیا آج حقیقت میں پردہ مردوں کی عقلوں پر پڑگیا ہے 'وہ پردے کے راستے میں رکاوٹ بن رہے جیں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم رکاوٹ بن رہے جیں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کو غلط خیالات سے خیات عطا فرہا کمیں 'اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرہا کمیں 'آجین۔

والفردعواناان الحمدقة ببالعالمين







دین کا ما ما کمیل یہ ہے کوکسی فاص عمل کا نام دین نہیں ، اپنا ٹوق وڑ کرنے کا نام دین نہیں ، اپنے معولات پو ماکرنے کا نام دین نہیں ۔ مبکد دین ان کی اتباع کا نام ہے ۔ دہ جیب کہیں ، دیسا کرنے کا نام دین ہے ، ان کو جو چیز لیندہے اس کو افتیاد کرنے کا نام دین ہے اپنے اپ کو ان کے حوالے کرفینے کا نام دین ہے رب کی حقیقت تیلیم ورض

الحمد الله خمد الاونستعينه ونستغفره ونؤمن به والتوكل عليه ونعوذ الله من مشرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلاحاد ولئه والتهدان لا الله وحد الاشريك له والشهدان سيدنا و سندنا والمبينا ومولا نامحمدا عبد الوبرسوله، صل الله تقال عليه وعلى آلم واصحابه وبارك وسلمة لمية كثيرًا.

المابعدا

عن الحب موملى الا شعرى رضوالله تعليا عنه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم 11 مرض العبد اوسافر كنب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا - (مجمح بخلى كلب انه أد بلب بكتب للمسافر حمل اكان يعمل في الاثامة ، معث مبر ١٩٩٢)

#### بيارى اور سفريس نيك اعمال كالكها جانا

حضرت ابو موی اشعری رضی الله تعالی عنه حضور صلی الله علیه و مسلم کے اجلہ معاب اور فقها صحابہ بین اور ان حضرات میں سے ہیں جنہوں نے دو مرتبہ ہجرت فربائی ۔ ایک مرتبہ جشری طرف، اور دو مری مرتبہ مدید طیبہ کی طرف، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیه و مسلم نے ارشاد فربائی : جب کوئی بندہ پیلہ ہوتا ہے ۔ یا سنر کی حالت میں ہوتا ہے تو جو عبادات اور نیک اعمل صحت کی صالت میں یاا قامت کی صالت میں کیا کر آ تھا۔ جب بیاری یا سنر کی وجہ سے وہ چھوٹ جاتے ہیں تواللہ تعالی وہ سارے اعمل میں کیا کر آ تھا۔ جب بیاری یا سنر کی وجہ سے وہ چھوٹ جاتے ہیں تواللہ تعالی وہ سارے اعمل میں کریا رہا ہے، اس لئے کہ اگر وہ تذرست ہوتا، یا اپ گر میں ہوتا تو یہ اعمال کر آ۔ اس کے نامہ اعمل میں اللہ علیہ و سلم نے کتنی بری تسلی اور ندست کی بات بتا دی کہ بیاری میں معذوری اور مجوری کی وجہ سے جب معمولات چھوٹ رہے ہیں تو اس پر بہت صدمہ میں معذوری اور مجوری کی وجہ سے جب معمولات چھوٹ رہے ہیں تو اس پر بہت صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں، کہ اگر تندوست ہوتا تو یہ کام کر لیتا، اس لئے کہ اللہ نقالی ان کو کھر رہے ہیں۔

## نماز کسی حالت میں معاف نہیں

۔ لیکن اس کا تعلق صرف نفل عبارت سے ہے۔ جو عبادات فرض ہیں۔ ان ہیں اللہ نفطانی ہے جو عبادات فرض ہیں۔ ان ہی اللہ نفطانی ہے جو تعلق کے ماتھ ان کو انجام دیتا ہی ہے۔ مثلاً نماز ہے۔ انسان کتابی بیار ہو۔ بستر مرگ ہی ہو۔ اور مرف کے قریب ہو۔ تب بھی نماز ماتھ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی تو فرادی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تو ایث کر پڑھ لو۔ وضو نہیں کر سکتے نہیں تو ایٹ کر پڑھ لو۔ وضو نہیں کر سکتے تو تیم کر لو، اگر کوئرے پاک ر کھنا بالکل عمکن نہیں تو اس حالت میں پڑھ لو، لیکن نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔ جب تک انسان کے دم میں دم ہے۔ ہاں! اگر کوئی بے ہوش حالت میں معاف نہیں۔ جب تک انسان کے دم میں دم ہے۔ ہاں! اگر کوئی بے ہوش و جائے۔ اور اس حالت میں چھ نمازوں کا وقت گزر جائے تو اس ہو جائے۔ اور اس حالت میں چھ نمازوں کا وقت گزر جائے تو اس وقت نماز معاف ہو وہاتے۔ اور اس حالت میں چھ نمازوں کا وقت گزر جائے تو اس

#### ونت تک نماز معاف نمیں۔

#### یاری میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں

بااو قات الیا ہو آ ہے کہ انسان پہلر ہوا۔ اور اب کھڑے ہونے کے بجائے ہیں گر نماز پڑھ رہا ہے۔ ایسے موقع پر کر نماز پڑھ رہا ہے۔ بیٹھ کر پڑھ نے گا قدرت نہیں تولیٹ کر پڑھ رہا ہے۔ ایسے موقع پر بہت کو گوں کو دیکھا کہ وہ دل نگ کرتے رہتے ہیں۔ کہ اس صات میں اب کھڑئے ہو کر پڑھنے کا موقع نہیں ہل رہا ہے۔ اور بیٹھ کر پڑھنے کا بھی موقع نہیں ہل رہا ہے۔ لیٹے لیٹے نماز پڑھ رہا ہوں۔ پہت نہیں کہ وضو بھی ٹھیک ہورہا ہے یا نہیں۔ تیم بھی میجے ہو رہا ہے یا نہیں، ان چیزوں میں پریشان رہتے ہیں۔ حال نکہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم رہا ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہو تو اللہ تعالی ان کرے تھے۔ تنہ دے ہیں جو تندرتی کی صات میں تم کیا کرتے تھے۔

## ا پې پېند کو چھوڑ دو

ایک مدیث میں ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

" ان الله يحب ال توقى مخصه كما يحب ان توقى عزائمه"

(جمع الزدائد، جلد ١ صلحه ١٦١)

ینی جس طرح عزیمت جواعلی در بے کام ہے اس پر عمل کر نااللہ تعالی کو پسند ہے۔ اس طرح مجبوری کی وجہ ہے آگر رخصت پر عمل کریں تواللہ تعالی اس کو بھی پسند کرتے ہیں۔ لنذا اپنی پسند کی فکر نہ کرو۔ اللہ تعالی کو جو صالت پسند ہے۔ وہی صالت مطلوب ہے۔

## آسانی افتیار کرناسنت ہے

بعض لوگوں کی طبیعت سخت کوشی کی ہوتی ہے ، وہ چاہتے ہیں کد زیادہ سے زیادہ مشقت کا کام کریں۔ بلکہ مشقت ڈھونڈتے ہیں، اس لئے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ سے جھتے ہیں کہ اس میں زیادہ تواب ہے، چونک بہت ہے ہزر گوں ہے بھی اس متم کی باتیں منقول ہیں۔ لذا ان کی شان میں کوئی گستاخی کا کلمہ نہیں کہنا چاہے۔ لیکن سنت کا طریقہ وہ نہیں۔ سنت کا طرابتہ یہ ہے جو حدیث میں منقول ہے کہ

> مأخير مسول الله صلى الله عليه وسلم: بين امريب قط الا إخذ السوهما:

(میح بندی، کب الادب، مدے نبر ۱۱۳)

جب حضور اتدس صلی الله علیہ وملم کو دو چزول کے در میان انقیار ویا جا آق

آب ان جس سے آسانی ترکو افقیار فرماتے۔ اب سوال سے ہے کہ کیا حضور اقدس صلی
الله علیہ وسلم کا آسانی افغیار کرنا۔ معلق الله۔ تن آسانی کے لئے تھا؟ اور کیا شقت اور
آرکیف سے بیخ کے لئے یا ونیاوی داحت اور آرام حاصل کرنے کے لئے تھا؟ فلابر ہے
آسانی اور داحت و آرام حاصل کرنے کے لئے آسان داستہ افقیار فرماتے تھے۔ لندا
آسکی وجہ دی ہے کہ آسان داستہ افقیار کرنے جس عبدیت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے
اسکی وجہ دی ہے کہ آسان داستہ افقیار کرنے جس عبدیت زیادہ ہوں۔ جس تو
مائے مبادری نہیں ہے۔ بلکہ شکتی ہے، جس تو عاجز بندہ ہوں، ناکارہ ہوں۔ جس تو
مائے مبادری نہیں ہے۔ بلکہ شکتی ہے، جس تو عاجز بندہ ہوں، ناکارہ ہوں۔ جس تو
مائے مبادری نہیں ہے۔ بلکہ شکتی ہے، جس تو عاجز بندہ ہوں، ناکارہ ہوں۔ جس تو
مائے مبادری نہیں کے اللہ تعالیٰ کے مائے مبادری جناتا ہے۔

### دين "اتباع" كانام ب

وین کی سلری بنیاد سے کہ محمی خاص عمل کانام دین نہیں۔ کسی خاص شوق کا امام دین نہیں۔ اپنی عادت پوری کرنے بام دین نہیں۔ اپنی عادت پوری کرنے کانام دین نہیں، دین نام ہان کی اتباع کا۔ وہ جیسا کمیں دیسا کرنے کانام دین ہے۔ اس کو اختیار کرنے کانام دین ہے۔ اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینے کانام دین ہے۔ وہ جیسا کرا دہ جیں۔ وہی بمترہ سے جو صدمہ اور حوالے کر دینے کانام دین ہے۔ وہ جیسا کرا دہ جیں۔ وہی بمترہ ہوگے وہ در مداور حسرت ہوتی رہتی ہے کہ ہم تو بیار ہو گئے۔ اس واسطے کمڑے ہو کر نماز نہیں پوھی جا دین ہے۔ لیٹ کر پڑھ دے جی ۔ یہ صدمہ کرنے کی بلت شمیں۔ ادے اللہ توالی کو

وی پندے۔ اور جب می پندے تواس وقت کا تفاضہ می ہے کہ یہ کرون اور ان کو ولیا می کر تابیندے۔ اگر چہ اس وقت تم کو ذہر وستی کھڑے ہو کر قماز پڑھنا پندے۔ لیکن اپنی تجویز کو فاکر وینے۔ اور اللہ عل جلالہ نے جیسا مقدد کر دیاس پر رامنی رہے کا تام بندگ ہے۔ اپنی طرف سے تجویز کرنا کہ یوں ہو آبویوں کر لیتا۔ یہ کوئی بندگی شیں۔

## الله تعالی کے سامنے بمادری مت و کھاؤ

> اَ نِيْ مَتَّنِى الضُّزُّوَالْثَارَى حَدُّ الزَّاحِدِيْنَ هُ (مرة النهاء: ٨٣)

تفریر سے ذیادہ کون مبادر ہوگا۔ آئی ذیر دست بیلی اور آئی ذیر دست میلی اور آئی ذیر دست مخلف کی اور آئی ذیر دست مخلف، کیکن الله میل کو پکار رہے ہیں کہ "منی العز" اے اللہ کی کان کو پکارا جائے۔ اور ہے۔ " وانت ارحم الراحمین" لنڈادہ جب چاہ رہے ہیں کہ ان کو پکارا جائے۔ اور آدمی تموزا ساکرا ہے تو پھر کراہے ہیں بی حرہ ہے۔ وہ جیسا کمیں ای کے کرتے میں حرہ ہے، اللہ میل کے صاحف اتنا صبط بھی انچھا نہیں، یہ بھی بندگی کے خلاف ہے۔

انسان كااعلى ترين مقام

یادر کھو! انسان کا اعلی ترین مقام، جس سے اونچامقام کوئی اور نہیں ہوسکا۔ وہ "عبدیت" اور اللہ تعالی بندگی کا مقام ہاللہ تعالی نے قرآن کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے کتے اوساف بیان فرمائے، فرمایا کہ:

إِنَّا آَرُسُلُنْكَ شَاهِدًا قَمُبَثِّرًا قَنَذِيْرًا

وَدَاعِيَّا إِنَّى اللَّهِ بِإِذْنِ هِ وَسِرَاجًا مُنِ يُرًّا ه

(سورة الاحاب: ٢٥،١٥٥)

لین ہم نے آپ کو شلد، مبشر، نذی دائی اور مراج منیر بناکر بھیجاد کھے اس ایت ہیں اللہ تعالیٰ میں اللہ علیہ وسلم کے کتنے اوصاف ذکر فرائے۔
ایت ہی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اوصاف ذکر فرائے۔
الیکن جمال معراج کا ذکر آیا، اور اپنے پاس بلانے کا ذکر فرایا۔ وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے "عبد" کا لفظ ذکر کیا۔ فرایا:

"سُبُحَانَ الَّذِئَ آسُرَى بِعَبُدِمِ"

(سرة ين امرأكل:١)

لینی دو ذات پاک ہے جوابے بندے کو لے کیا" یماں "شلد" "میشر" اور "مراج منیر" کے الفاظ شیں لائے بکد صرف ایک لفظ "عبد" لائے۔ یہ تطافے کے لئے کہ انسان کا سب سے اونچا مقام عبدیت کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مامنے اپنی بزرگ، شکتی اور عابزی کا مقام ہے۔

توڑنا ہے حس کا بندار کیا؟

الد تعالی ان کے درجات بلند فرائے۔ شعر بہت ایم کماکرتے تھے۔ انہوں نے ایک بہت اچھا شعر کما ہے۔ لوگ اس کامیح مطلب نیس بجھتے۔ اس بات کو انہوں نے بوے خوبصورت پیرائے میں کما ہے۔ کہتے ہیں کہ : ۔

اں تدر بھی منبط نم اچھا جیں توڑنا ہے حسن کا بیدار کیا؟ (كفيات: ذك كفي ص١٦١)

سے جو غم کو اتنا صبط کر رہے ہو کہ منہ ہے " آہ" بھی نہ نکلے "کراہ" بھی نہ نکلے "کراہ" بھی نہ نکلے۔ توکیا تم اس کے پندار کو توڑنا چاہتے ہو۔ جو تنہیں اس غم میں مبتلا کر رہا ہے؟ اس کا پندار توڑنا متعبود ہے؟ اس کے آگے مبادری دکھانا چاہتے ہو؟۔ یہ بندہ کا کام نہیں۔ بندہ کا کام تو یہ ہے کہ جب اس نے آیک تکلیف وی تواس تکلیف کا مقتصنا یہ ہے کہ اس. تکلیف کے ازالے کے لئے اس کو پکرا جائے۔ اگر اس نے غم دیا ہے۔ تواس غم کا اظہار شرعی حدود میں رہ کر کیا جائے۔ جیسا کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بچے کا انقال ہو گیا تو فرمایا:

انا بفراقك يا ابراهميم لمخزونون.

"اے ابراهیم! ہم تهاری جدائی پر بوے عملین ہیں"

(میح بخاری، کتاب البنائز، باب قبل النبي صلى الله عليه وسلم زانا بك المعزونون، حديث فمبر

بات یہ ہے کہ جس حالت میں اللہ تونان رکھتے ہیں دی حالت پندیدہ ہے۔ جب دد جاد رہے ہیں کہ لیٹ کر نماز پڑھو تو پھر لیٹ کر ہی نماز پڑھو۔ اس وقت لیٹ کر پڑھنے میں پڑھنے ہی میں وہ قواب اور وہ اجر ہے۔ جو عام حالت میں کھڑے ہو کر پڑھنے میں

#### رمضان کا دن لوث آئے گا

ہمارے حفرت ڈاکٹر محمہ عبدالحی صاحب قدس اللہ مرہ حفرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات نقل فرماتے ہے کہ ایک شخص رمضان میں بیلر ہو گیا۔ اور بیلری کی وجہ ہے روزہ چھوڑ دیا، اب اس کو غم ہورہا ہے کہ رمضان کاروزہ چھورٹ گیا۔ حفرت "فرماتے ہیں کہ غم کرنے کی کوئی بات نہیں ہید دیکھو کہ تم روزہ کس کے لئے رکھ رہے ہو؟ اگر سید روزہ اپنی ذات کے لئے رکھ رہے ہو، اپنی خوش کے لئے اور اپنا شوق پورا کرنے کے لئے روزہ رکھ رہے ہو، اپنی خوش کے لئے اور اپنا شوق پورا کرنے کے لئے روزہ رکھ رہے ہو۔ اور اللہ تعالی نے فرما دیا کہ بیلری میں روزہ رکھ رہے ہو۔ اور اللہ تعالی نے فرما دیا کہ بیلری میں روزہ چھوٹ میں ہے۔

#### ليس من البرالمسام في السفر

(ميح بخلرى، كتب السوم، باب قل الني صلى الله عليه وسلم: ليس من البرالسوم في الفر ، حديث نبر ١٩٣٩)

سنری حالت ہیں جب کہ شدید مشقت ہو۔ اس وقت روزہ رکھناکوئی نیکی کا کام نہیں۔ لیکن تضاکر نے کے بعد جب عام ونول ہیں روزہ رکھو گے تواس ہیں وہ تمام انوار و برکات حاصل ہوں گے جو رمضان کے مینے ہیں حاصل ہوتے تھے۔ گویا کہ اس شخص کے حق میں رمضان کا دن اوث آئے گا، اور رمضان کے دن روزہ رکھنے ہیں جو فاکدہ حاصل ہو بائے گا۔ المذااگر شرقی عذر کی حاصل ہو بائے گا۔ المذااگر شرقی عذر کی حاصل ہو بائے گا۔ المذااگر شرقی عذر کی وجہ سے روزے تفاہورہ ہیں۔ مشلا بیاری ہے سنرہ ۔ یا خواتین کی طبعی مجبوری وجہ سے روزے تفاہورہ ہیں۔ مشلا بیاری ہے سنرہ ۔ یا خواتین کی طبعی مجبوری دیتا ہور کھا چینا ہی اللہ کو پہند ہے، اور اوگوں کو روزہ رکھ کر جو ثواب سے۔ اس کی وجہ سے روزہ نہ رکھ کر وی ثواب س رہا ہے۔ اور عام لوگوں کو بھو کارہ کر جو ثواب س رہا ہے۔ اور عام لوگوں کو بھو کارہ کر جو ثواب س رہا ہے۔ اور عام لوگوں کو بھو کارہ کر جو ثواب س رہا ہے۔ اور عام لوگوں کو بھو کارہ کر جو ثواب س رہا ہے۔ اور عام لوگوں کو بھو کارہ کر جو ثواب س رہا ہے۔ اور عام لوگوں کو بھو کارہ کر جو ثواب س رہا ہے۔ اور عام لوگوں کو بھو کارہ کر جو تواب س رہا ہے۔ اور عام لوگوں کو بھو کارہ کر جو تواب س رہا ہے۔ اور عام لوگوں کو بھو کارہ کر جو تواب س رہا ہے۔ اور عام لوگوں کو بھو کارہ کر جو تواب سے جو عام روزہ داروں کو عطافر ارہ ہیں۔ اور پھر جب بعد ہیں اس روزہ کے تو تفاے کے دن رمضان کی ساری ہر کمیں اور سارے اتوار حاصل ہوں گے۔ تو تفاے کہ تو تفاے کے دن رمضان کی ساری ہر کمیں اور سارے اتوار حاصل ہوں گے۔ گھرائے کی گوئی بات تھیں۔

## الله تعالى الوفي موع ول مين رہتے ہيں

اور الله تعالی او نے ہوئے دلوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بیاری کے اندر جو صدمہ ہو رہا ہے کہ "روزہ" چھوٹ گیا، اس صدمہ سے ول ٹوٹا، ول شکتہ ہوا۔ ول کی اس شکتی کے بعد الله تمالی اس کر نواز دیتے ہیں، چاہے صدموں سے ول ٹوٹے، یا خمول سے ٹوٹے یا افکار سے ٹوٹے یا افکار سے ٹوٹے سے افکر آخرت ہے۔ کس بھی طرح ہور۔ بس جب ول ٹوٹا ہے تواللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا مور و بن جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ الله تعالی فراتے ہیں کہ:

اناعثد المنكسدة فتلى بهدمن اجلى من اوكول ك ياس مول جن ك ول ميرى وجدس أوفى مول

(اتخاف :۱/ ۲۹۰)

(اگرچہ محدثین نے حدیث کی حیثیت ہے اس کو بے اصل کما ہے۔ لیکن جو معنیاس میں بیان کے علی میں۔ اس طرح معنیاس میں بیان کئے گئے میں وہ سیح میں) دل پر سے چوٹیں جو پرتی رہتی ہیں۔ اس طرح کہ بھی کوئی تعلیف آگئے۔ بید دل کو توزا جا کہ بھی کوئی صدمہ آگیا، مجھی کوئی پریشانی آگئے۔ بید دل کو توزا جا بہا ہے، کیوں توزا جارہا ہے ؟اس کو اس لئے توزا جارہا ہے کہ اس کو اچی رحمتوں اور اپنے نشنل و کرم کا مورو بنایا جارہا ہے ۔

تو بچا بچا کر نہ رکھ اے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکتہ ہو تو مزیز تر ہے لگاہ آئینہ ساز میں (اتبل)

یہ دل جتنا تو نے گا، اتبای آئینہ سازیعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ جس عزیز ہوگا۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر محمد عبدالنحی صاحب قدس اللہ سرہ ایک شعر سنایا کرتے

ہمارے حضرت ڈاکٹر محمد عبدالنحی معاجب قدس اللہ سرہ ایک شعر سنایا کرتے

ہماری کو بلندیوں تک پہنچا مقصود ہوتا ہے۔ یہ صدے ، یہ افکاریہ غم جوانسان کو آتے

ہماری یہ مجاجرات اضطراری ہوتے ہیں، جس سے انسان کے درجات ہیں اتنی ترتی ہوتی ہے

کہ عام طالت ہیں اتنی ترتی شہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ شعرا کشر سناتے کہ ۔

یہا کہ سے کا سہ سماز نے پالہ پنگ ویا

اب اور کچھ بنائیں کے اس کو بگاڑ کے جب برائیں گو بگاڑ کے جب یہ دو اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور اس کی رحمتوں کا مور د جب یہ ول ٹوٹ ٹوٹ کر مجز با ہے تو کچروہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور اس کی رحمتوں کا مور د بنا ہے۔ ایک غرل کا شعر حصرت والا سنایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے۔

بتان لم وش اجزى بوئى منزل مي رہتے ہيں جے براہ منزل ميں رہتے ہيں جے براہ كرتے ہيں اى كے ال ميں رہتے ہيں اللہ تارك و تعالىٰ اور صدموں اللہ تبارك و تعالىٰ اور غرب اللہ تبارك و تعالىٰ اور غرب ہيں۔ بيد ول جو اور غرب ہيں۔ بيدول جو اور غرب ہيں۔ بيدول جو اللہ تعالىٰ كى تصدیق ول ميں ہے توب ميں جزيں تهيں كيں ہيں ہے توب ميں ہيں ہيں۔

وارين عشق ہے دور و دراز است ولے طے شود جادہ مد سلہ بہ آہے گاہے (ا:)

وادی عشق کاراستہ برالبا چوڑا راستہ ہے، لیکن بعض اوقات سوسل کا فاصلہ ایک آن میں طے ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس ان صدموں اور غموں اور پریشانیوں سے گمبرانا نہیں چاہئے۔

دین تشکیم ورضا کے ماسوا کچھ نہیں

الله تعالى بمارے دلوں میں یہ بات آبار دے کہ دین اپنا شوق پورا کرنے کا نام نیس، اپنی عادت پوری کرنے کا نام دین نئیں۔ دین اس کا نام ہے کہ جس وقت جو کام کرنے کو کما جارہا ہے وہ کریں۔ نہ کسی عمل میں پچھے رکھا ہے۔ نہ نماز میں پچھے رکھا ہے۔ نہ روزے میں پچھے رکھا ہے۔ کسی عمل میں پچھے نئیں رکھا۔ جو پچھے ہے وہ ان کی رضامیں

عفق تشلیم و رضا کے ماموا کچھ بھی نہیں وو وفا سے خوش نہ ہوں تو پھر وفا کچھ بھی نہیں

(كفيات زك كفي ٢٠٣)

الله تبارك و تعالى جس كام سے خوش موں - وي كام كرنے كا ہے - اى كام

€070°

نہ تو ہے جمر بی ایجا نہ دسال ایجا ہے یار جس مال میں رکھے دی مال ایجا ہے (غالب)

الله تعالى الى رحمت سے به بات مارے ولول میں پیوست فرما دے تو دین کو سجھنے کے راستے کھل جائیں۔

تیار داری میں معمولات کا چھوٹنا

اوربيد جو بتا ياك بيلرى كى حالت من أكر معمولات جموث جأمي تواس بروبي بجمه

لکھا بارہا ہے جو صحت کی صالت میں کرنے ہے ملک علاء کرام نے فربایا کہ اس میں جس طرح اپنی بیاری واضل ہے۔ ان ٹوگوں کی بیلری بھی داخل ہے جن کی بیلر وارت خدمت انسان کے فرائفل میں شائل ہے۔ کسی کے والدین بیلر ہو گئے۔ اب ون رات ان کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ ان کی خدمت میں لگا دست کی وجہ ہے معمولات چموٹ گئے، آب نہ حلاوت ہو رہی ہے۔ نہ نوائل ہر رہے ہیں۔ نہ ذکر ہے نہ تسیح بیسوٹ گئے، آب نہ حلاوت ہو رہی ہے۔ نہ نوائل ہر رہے ہیں۔ نہ ذکر ہے نہ تسیح کی محمول اجارہا ہے۔ اور دن رات ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اس کا بھی میں تکم ہے۔ اگر چہ خود بیلر نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جوا انسال چموٹ رہے ہیں۔ ود انسال اللہ تعالیٰ کے میمال لکھے جارہے ہیں۔ کیوں؟

#### وتت كالقاضه ومكهو

اس کے کہ مارے حفرت واکثر محمر عبدالحسی صاحب قدس اللہ سرہ برے کام ک بات فرایا کرتے تھے۔حقیقت سے بے روکوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں ۔ انسان کی زندگی درست کرنے کے در دازے کھل جاتے ہیں۔ فرماتے تھے میاں! ہروقت کا تقاضہ ر كيمو- اس وقت كانقاضه كيا ب؟ اس وقت جه سے مطالبه كيا بي و سوجو كه اس وتت مراكس كام كودل جور ما ب- ول جائ بات ميس بكديد وكمواس وتت تنف كس كام كاب ؟ اس تقاض كو يوراكرو- بي الله تبارك وتعالى كى مرضى ب- تم نے تواپنے ذہن میں بٹھار کھاتھا کہ روزانہ شجد پڑھا کروں گا، روزانہ اتنے پارے تلاوت كياكرون كا- روزانداتى تسبيحات يرماكرون كا، لب جبان كامون كاوت آياة دل چاہ رہا ہے کہ یہ کام میں پورے کروں۔ اور قصن پراس کام کا بو جھ ہے۔ اب مین وتت پر گھر میں سے بیلر ہو گئیں۔ اور اس کے بیتیج میں اس کی تیل داری، علاج اور دوا دارو میں لگنا برا۔ اور اس میں لکنے کی وجہ سے وہ معمول چھوٹے لگا۔ اس وقت برا ول كزهمتا ب كدكيا بوكيا- ميراقو آج كالمعمول تضابو جائے كا۔ اس وتت تو ميں بيند كر تلاوت کر آ۔ ذکر واذ کار کر آ، اب مارا مارا بحررہا ہوں کہ مجمی ڈاکٹر کے پاس، مجمی حکیم کے پاس، مجمی دوا خانے، یہ میں کس چکر میں مجنس کیا۔ ارے! اللہ تعالی نے جس چکر مي ذال، اس وقت كانقاضه يه ب كه وه كرور أكر اس وقت وه كام مجموث كر خاوت

كرفي بينى جاؤك آوره الله تعالى كويسد سيس- اب وقت كانقاضديه ب كديد كام كرو-اب اسى بين وه شاب ملى كاجو المادت كرف بين ملك اسى بين وه تواب ملى كاجو المسبيحات من ملك بيا مال دين-

نتِ پورا کرنے کا نام وین شیں

ہ ہارے حفرت مولانا سے اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ۔۔ اللہ توانی ان کے در جات بلند فرائے۔ ہیں ۔۔ ان حفرات میں ہے تھے جن کے قلب پر اللہ توانی کا شے کی بات القافرات تھے۔ وہ فرایا کرتے تھے کہ بھائی : لہنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام دین ہے، اس کا نام دین نہیں کہ فلاں کام کا شوق ہوگیا۔ لنذا اب تووی کام کریں ہے۔ مثلاً علم دین پڑھنے اور عالم بنا کا خوق ہوگیا۔ اس سے قطع نظر کہ تمہارے لئے عالم بننا جائز ہی ہے یا نہیں؟ گھر میں دوسرا کوئی تیار داری کرنے والداور میں ماں کی دیجہ بھال کرتے والداور میں ان کی دیجہ بھال کرتے والداموجود نہیں، لیکن آپ کوشوق ہوگیا کہ عالم بنیں گے، چنا نچہ مال باپ کو بیل مجموث کر عدر سے میں پڑھنے جائے گئے۔ یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ اپنا شوق بورا کرنا ہے۔ دین کا کام نہیں ہے، یہ اپنا شوق بورا کرنا ہے۔ دین کا کام نہیں ہے، یہ اپنا شوق فردا کرنا ہے۔ دین کا کام نہیں ہے، یہ اپنا شوق فردا کر داری کر دو۔ باپ کی خدمت کرو۔ باپ کی

مفتی بننے کا شوق

یا مثلاً تخصص پڑھے اور مفتی صاحب بنے کا شوق ہوگیا۔ بہت سے طلبہ جھ سے کتے میں کہ بہیں تخصص پڑھے کا بڑا شوق ہے۔ اور ہم فتوی ٹولی سیکسنا چاہے ہیں. ان سے پوچھا کہ آپ کے والدین کا کیا خشاہے؟ جواب ویا کہ والدین توراضی نہیں ہیں۔ اور یہ مفتی صاحب بنتا چاہتے ہیں۔ یہ دین شیس ہیں اور یہ مفتی صاحب بنتا چاہتے ہیں۔ یہ دین شیس ہی اور یہ مفتی صاحب بنتا چاہتے ہیں۔ یہ دین شیس ہے، یہ لینا شوق پورا کرنا ہے۔

تبليغ كرنے كاشوق

یا مثلاً تبلی کر ف اور علی من جانے کا شوق ہو گیا۔ ویسے تو تبلیج کر تابری فسیات

195

اور نواب کا کام ہے، لیکن گھر میں بیوی بیار بڑی ہے، کوئی و کچہ بھال کرنے والا نسیں ہے۔ اور آپ کو چلہ لگانے کا شوق ہو گیا، یہ دین نسیں ہے، یہ لپنا شوق پورا کر تاہے۔ اب اس وقت دین کا مقاضہ اور وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس بیلر کی تیارواری کرو، اور اس کا خیل کرو، اور اس کا علاج کرو، یہ ونیا نسیں ہے۔ یہ بھی دین ہے۔ مسجد میں جانے کا شوق

حفرت مولاناً سے اللہ فان صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجلس میں اس پر مثال دی کہ ایک فخص جنگل اور دیرانے جس فی بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ اور آس پاس کوئی آبادی بھی نہیں۔ بس میاں بیوی دونوں اکیلے رہتے ہیں۔ اب میل صاحب کو آبادی کی صحید میں جاکر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہو گیا، اب بیوی کہتی ہے کہ سے تو جنگل اور ویرانہ ہے۔ اگر تم نماز پڑھنے آبادی کی صحید میں چلے گئے تو جھے اس دیرانے میں ڈر گئے گا۔ اور ڈر کے ملہت میری جان نکل جائے گی، اس لئے بجائے مجب جانے کے آج تم جمید خات میں ڈر گئے گا۔ اور ڈر کے ملہت میری جان نکل جائے گی، اس لئے بجائے مجب جانے میں شرقین، چنانی ہوت تھی آکر اپنی بیوی کو وہیں جنگل میں اکیلا چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے۔ خوابی دو تو بین فرایا کہ میہ شوق میں آکر اپنی بیوی کو وہیں جنگل میں اکیلا چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے۔ فرایا کہ میہ شوق پوراکر ناہے۔ یہ دین نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس وقت کا نقاضہ سے تھا کہ فرایا کہ میہ شوق پوراکر ناہے۔ یہ دین نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس وقت کا نقاضہ سے تھا کہ در گر میں نماز پڑھتا۔ اور اپنی بوری کی سے پریشانی وور کر آ۔

میداس وقت ہے جہاں باکل ویرانہ ہے۔ کوئی آبادی نمیں ہے البتہ جہاں آبادی موتو دہاں مجد میں جاکر نماز رد منی جاہئے۔

لنداانا شوق پراکرنے کانام دین نہیں، کمی کو جہاد میں جانے کاشوق۔ کمی کو جہاد میں جانے کاشوق۔ کمی کو حبان میں جانے میں شوق اور اس شوق کو پراکرنے کے ختیج میں ان حقوق کا کوئی خیال نہیں جو اس پر عائد ہورہے ہیں۔ اس بات کا کوئی خیال نہیں جو اس کے بیال نہیں کہ اس وقت میں ان حقوق کا تقاضہ کیا ہے؟

یہ جو کما جاتا ہے کہ کمی شخ سے تعلق قائم کرو، یہ در حقیقت ای لئے ہے۔ وہ بتا ہا ہے کہ کمی شخ سے تعلق قائم کرو، یہ در حقیقت ای لئے ہے۔ وہ بتا ہا ہے کہ اس وقت تعمیل کوئنا کام کرنا چاہے ؟ اب یہ بتی جو اس وقت کمدر ہا ہوں۔ اس کو کوئن آ کے اس طرح نقل کر دے گاکہ وہ موانا صاحب تو بلغ تو یہ کمہ دے تھے کہ مفتی بنتا ہری بات ہے۔ یا بلغ کرنا ہری بات ہے۔ وہ صاحب تو بلغ

(1917)

کے نی نف ہیں۔ کہ تبلیغ میں اور میج میں نسیں جاتا جائے۔ یا جماد میں نمیں جاتا جائے۔
ارے جمائی: یہ سب کام اپنے اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام ہیں۔ یہ دیکھو کہ
کس وقت کا کیا تی نصہ ہے؟ تم ہے کس وقت کیا مطابہ ، ورہا ہے؟ اس مطالب اور تقاضے
پر عمل کرو۔ اپنے دل وو ماغ ہے ایک راستہ متعین کر ایا اور اس پر چل کھڑے ہوئے، یہ
دین نمیں ہے۔ وین یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ وہ کیا کہ رہے ہیں۔ وہ اس وقت سیات کا
حکم وے وہ ہیں؟

ساگن وہ جے پیا جاہے

میرے والد ماجد حفرت مفتی محر شفیق صاحب رحمت الله علیه ہندی زبان کی ایک منل بست کثرت سے سنایا کرتے تھے۔ فرماتے کہ:

ساکن رو جے پیا جاہے

آسد ہوان ہے کہ ایک لڑی کو دلمن بنایا جارہا تھا۔ آور اس کا سنگھلہ پٹار کیا جارہا تھا، اب جو

وئی آباس کی تعریف کر تا کہ تو برئی خوبصورت لگ رہی ہے۔ تیرا چرو اٹنا خوبصورت

ہے۔ تیراجہم اٹنا خوبصورت ہے۔ تیرا نیور اٹنا خوبصورت ہے۔ اس کی ایک ایک چیز کی

اقر اپنے کی جاری تھی۔ لیکن وہ لڑی ہرایک کی تعریف سنتی، لیکن خاموش رہتی۔ اور شنی

ان شن کر دیتی۔ کسی خوشی کا الحملان کرتی۔ لوگوں نے اس سے کما کہ یہ تیری سمیلیل

تیری آئی تعریف کر رہی ہیں۔ تجھے اس سے کوئی خوشی شیں ہو رہی ہے ؟ اس لڑی نے

تواب دیا کہ ان کی تعریف سے کیا خوشی ہو۔ اس لئے کہ یہ جو کچھ تعریف کریں گی۔ وہ

توا میں اڑ جائمیں گی۔ بات جب ہے کہ جس کے لئے ججھے سنوارا جارہا ہے وہ تعریف

ترے۔ وہ پند کرے کہ وے کہ بال! تواجھی لگ رہی ہے، تب تو فائدہ ہے۔ اور اس

کے نتیج میں میری زندگی سنور جائے گی۔ لیکن آگر یہ عورتمی تو تعریف کرے چلی گئیں

اور جس کے لئے ججھے سنوارا گیا تھا۔ اس نے تابند کر دیا تو پھر اس دلمن بنے اور اس

ستنجار پٹار کا کیا فائدہ ؟

بندہ دوعالم سے خنا میرے لئے

یہ قصہ سنانے کے بعد حفرت والد صاحب نے فرمایا کہ یہ ویکمو کہ جو کام تم کر رہے ہو۔ رہے ہوں کو پہندے یا نمیں؟ لوگوں نے تو تعریف کر دی

190

کہ بڑے مفتی صاحب ہیں۔ بڑے عالم اور بڑے موالنا صاحب ہیں۔ لوگوں نے تقریف کر دی کہ تبلغ میں بہت وقت لگا ہے۔ اور اللہ کے رائے میں نکتا ہے۔ کس کے بارے میں کہ دیا گھ ہے۔ ارے ان لوگوں کے کئے سے کیا حاصل ! جس کے لئے کر رہے ہووہ یہ کمہ دے گھ ۔

توحید تو سے ہے کہ خدا حشر میں کسہ دے
سے بندہ دو عالم سے خنا میرے لئے
(ظفر علی خان)

اس وقت فائدہ ہے۔ لنذا جب ہر کام کامقصدان کورائسی کرنا ہے تو بھر ہروقت انسان کو یہ فکر رہنی چاہئے کہ اس وقت جھ ہے کیا مطالبہ ہور ہاہے؟

#### ازان کے وقت ذکر چھوڑ دو

ا چھے فاصے ذکر اللہ میں مشغول تھے۔ کیکن جیسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑی، حکم آگیا کہ ذکر چھوڑ دو۔ اور فاموش ہو کر مؤذن کی آواز سنو۔ اور اس کا جواب دو۔ اگرچہ وقت منائع ہو رہا ہے۔ اذان کے وقت اگر ذکر کرتے رہے تو کئی تسب حات اور پڑھ لیتے۔ گرذکر سے روک دیا گیا۔ جب روک دیا تواب رک جاؤ۔ اب ذکر میں فائدہ ہے۔ اس آذان شنے اور اس کا جواب دینے میں فائدہ ہے۔

## جو کچھ ہے وہ جمارے حکم میں ہے

الله تبارک و تعالی نے جج بڑی عجیب و غریب عباوت بنائی ہے۔ اگر آپ جج کی عائنانہ عباوت بنائی ہے۔ اگر آپ جج کی عائنانہ عباوت کو شروع ہے آخر تک و تحییل کے توبیہ نظر آئے گا کہ الله تبارک و تعالی نے قدم قدم پر قاعدوں کے بت توڑے ہیں۔ اب و تیمیس کہ معجد حرام میں ایک نماز کا تواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ لیکن آٹھ ذی الحجہ کو یہ تھم دیا جا آ ہے کہ معجد حرام چھوڑو۔ اور منی میں جاکر پڑاؤ ڈالو۔ وہاں نہ حرم ، نہ کعبہ ، اور نہ وہاں پہ کوئی کام ، نہ وقوف ہے۔ نہ رای اجسارت ہے۔ بس یہ تھم دے ویا کہ ایک لاکھ نمازوں کا تواب نے کہ جموڑو۔ اور منی کے جس میں جاکریا نج نمازیں اداکروں یہ سب کیوں ہے ؟ اس لیے کہ

سے بنا مقصود ہے کہ نہ اس کعبہ میں کچھ رکھا ہے اور نہ حرم میں کچھ رکھا ہے۔ نہ سمجد حرام میں کچھ رکھا ہے۔ جو کچھ ہے وہ تعارے تکم میں ہے۔ جب ہم نے کہ دیا کہ سمجد حرام میں جا کر نماز پڑھو، تواب ایک لاکھ نمازوں کا تواب کے گا۔ اور جب ہم نے کہ دیا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھے گا توایک لاکھ دیا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھے گا توایک لاکھ نمازوں کا تواب تو کیا گے گا۔ بلکہ الٹا گناہ ہوگا۔ اس لئے کہ اس نے ہمارے تکم کو توڑ دیا۔

### نماز اینی ذات میں مقصود نہیں

قرآن وسنت میں نماز وقت بر پڑھنے کی بہت آکیدوارد ہے۔ فرمایا کہ: اِنَّ الصَّلَاةَ كَامَتُ عَلَى الْمُؤْمِدِيْ يُكَاكِمُا مَّدُوتُونَا

(مورة النساء ١٠١) نماز کوونت کے ساتھ یابند کیا گیاہے۔ وقت گزرنے سے پہلے نماز بڑھ لو۔ مغرب کی نماز کے بارے میں تھم دے ویا کہ تعیل کرو۔ جتنی جلدی ہوسکے پڑھ او۔ آخیرند مو- کین عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز جلدی بر معوے تو نماز ہی نہ ہوگی، حضور الدس صلى الله عليه وسلم مغرب كو وقت عرفات كم ميدان س أكل رب جي -اور حضرت بالل رضى الله عنه بار بار فرما رب بيس كمه "العسلاة يا رسول الله" "النسلاة بإرسول الله" اور حضور اقدس صلى الله عليه وسلم قرمار بي بي كمه "النسلاة المك" ( فماز تهدا أك ب) سبق يد ديا جاريا ب كديد مت سجد ليناكداس مغرب کے وقت میں کچھ رکھا ہے۔ ارے بحائی! جو کچھ ہے وہ ممارے تھم میں ہے۔ جب ہم نے کما کہ جاری روسو تو جلدی روسنا باعث تواب تھا۔ اور جب ہم نے کما کہ مفرب كاب وقت كزار وو اور مغرب كى نماز عشاء كى نماز كے ساتھ طاكر بردهو، تواب تمارے ذمے دی فرض ہے۔ تج میں قدم وراللہ تبارک و تعالیٰ نے قاعدوں کے بت تردے ہیں، عصری نماز میں تقدیم کرا دی، اور مغربی میں تاخیر کراوی۔ ہر کام الناکرایا جا رہا ہے۔ اور تربیت اس بات کی دی جاری ہے کہ کمی چز کو اپی ذات میں مقصود نہ تجمنا۔ نہ نماز ایلی ذات میں مقصود ہے۔ نہ روزہ اپنی ذات میں مقصود ہے۔ نہ کوئی اور

عبادت ابنی ذات میں مقصود ہے۔ مقصود اللہ جل جالہ کی اطاعت ہے۔

#### افطار میں جلدی کیوں؟

یہ جو عم دیا گیا کہ افظار میں جلدی کرو۔ اور بلاوجہ افظار میں آخر کرنا کروہ ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ ابتک تو بھو کا رہنا اور نہ کھانا باعث ثواب تھا۔ پیاسار ہنا باعث ثواب تھا۔ لیکن جب ہم نے کمہ دیا کہ کھاؤاب کھانے میں آخر کرنا گزاو ہے۔ اس لئے کہ اب اگر کھانے میں آخر کرو گے توا پی طرف سے روزے میں اضافہ کرنا لازم آئے گا۔

#### سحرى مين ماخير كيون؟

سحری میں آخرانسل ہے۔ اگر کوئی فخص پہلے سے سحری کھاکر سوجائے۔ توبیہ سنت کے خلاف ہے۔ بلکہ میں وقت پر جب سحری کا وقت ختم ہور ہا ہو۔ اس وقت کھاٹا انسل ہے۔ کیوں؟ اس لئے اگر مہلے سے کوئی فخص سحری کھا کر سوگیا تواس نے اپنی طرف سے روزے کی مقدار میں اضافہ کر دیا۔ وہ اتباع میں نہیں کر رہا ہے۔ بلکہ اپنی طرف سے کر رہا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ سلای بات ان کی اتباع میں ہے۔ ہم ان کے بندے ہیں۔ اور بندے کے معنی یہ جیں کہ جو کمیں وہ کرو۔

## " بنده" اپنی مرضی کانتیں ہو آ

دعرت منتی محر حسن صادب رحمة الله عليه فرايا كرتے سے كه بھائى! ايك بوتا ب " المازم، اور " نوكر "، المازم اور نوكر خاس وقت اور خاص دُيونى كا بوتا ہے۔ مثلاً ايك المازم كا كام صرف جما دُو وينا ہے۔ كوئى دو مرا كام اس كے ذمے ضيں۔ يا ايك المازم آ تُحد محمنے كا المازم ہے۔ آ تُحد محمنے كے بعد اس كى چمنى۔ اور ايك بوتا ہے المازم " جونہ وقت كا موتا ہے اور ند دُيونى كا بوتا ہے۔ وو تو تحكم كا ہے۔ اگر آ تا اس سے كے كہ تم يمال تاضى اور ج بن كر بينے جائز۔ اور لوگول كے در ميان فيصل كرد۔ توده

ق من بن كر فيط كرے كا۔ ادر اگر آقاس سے كمد دے كم پائلند الهاد تو وو پائاند المائے كا۔ اس كے لئے زوت كى قيد ہے اور نہ كام كى قيد، بلكد آ تا جيسا كمدوے غلام كو ديسا بى كرنا بوگا۔

" نظام" ے آگے بھی آیک درجہ ادر ہے۔ وہ ہے" بندہ" وہ غام ہے بھی آگے ہے۔ اس لئے کہ "غلام" کم از کم اپنے آقاکی پرسٹش تو نمیں کر آ ہے۔ لیکن " بندہ" اپنی مرضی کا نمیں " بندہ" اپنی مرضی کا نمیں " بندہ" اپنی مرضی کا نمیں ، و آ ہے، بلکہ اپنے آقاکی مرضی کا ہو آ ہے۔ وہ جو کے وہ کرے ، دین کی روح اور حقیقت می ہے۔

بناؤ! يه كام كول كررے مو؟

من نے منع سے شام تک کا ایک نظام بنار کما ہے کہ اس وقت تعنیف کرنی ے۔ اس وقت ورس رہا ہے۔ اس وقت فلال کام کرنا ہے۔ تعنیف کے وقت جب تسنيف كرنے بيشى، مطالع كيا- اور ابعى دمن كولكيف كے لئے تيار كيا- اور قلم افعاليا تعاب س تراول لكسنا جائب كدات من أيك صاحب آمية \_ اور آكر "السلام عليم" كهااور من أحد كے لئے ہاتد برحاديث اب اس وقت براول كر حتاہے كديد خدا كابندہ ايے وقت آگیا، بری مشکل سے ابھی تو کمایس و کھے کر لکھنے کے لئے وجن بنایا تھا۔ اور ب صاحب آگئے۔ اور اس کے ساتھ پانچ وس منٹ باتیں کیں، اتنے میں جو کھے وجن میں آ پاتھا۔ وہ سب نکل کیا۔ اب اس کواز سر نوز ھن میں جمع کیا۔ اس طرح مج سے شام تک بے دھندہ ہو آ رہتا ہے۔ ایسی وقت میں بوی کڑھن ہوتی تھی کہ ہم نے سوچاتھا کہ اس وتت میں اتنا کام مو جائے گا۔ وو تین صفح لکھ لیں ہے۔ لیکن صرف چند سطروں ے زیادہ کام شیں موا۔ اللہ تعالی حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب کے درجات بلند فرائے۔ فراتے تے کہ میان! یہ باؤ کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ یہ تعنیف، یہ تدریس، یه نوی کس کے لئے ہے؟ کیایہ سباس لئے ہے کہ تماری موائع حیات میں لکھا جائے کہ اتنے بزار مفات تعنیف کر حمیا۔ اور اتن بت ی تصانیف اور کتابیں لكي \_ ياات بهت شاكر ديداكر دي- اكريه مب كام ال لي كر رب موتوب شك اس يرافوس كروكه اس مخفس كى ملاقات كى وجدے حرج بوا۔ اور تعداد ميں اتى

كى ہوگئى۔ جتنے صفحات لكينے جاہے تتھے۔ اتنے نہ لكھے، جتنے شاگر دوں كو يزهمانا بياہے تھا۔ اجوں کونہ بڑھایا، اس برانسوس کرو۔ لیکن یہ سوچو کہ اس کا حاصل کیا ہے؟ محس لوگوں کی طرف ہے تعریف توصیف، شہرت، کھر توب سب کام اکارت ہے۔ ایڈہ تارک و تعالیٰ کے بیمال اس کی آیک و حیایہ قیت نہیں، اور آگر مقصود ان کی رضا ہے کہ وو رامنی ہو جائیں۔ میا قلم اس لئے بل رہاہے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ ان کے یمال میا اللہ متبول ہوجائے۔ توجب مقصود ان کی رضاہے۔ وہ تلم لجے، یانہ سلے، وہ تلم لمنے سے راضی مول توقلم ہلانا بمترہے، اگر قلم نہ لبنے ہے رامنی مو جائیں تو وہی بمترہے ہیں دیکھو کہ وات كا قامد كيا إ - تم ن ب شك اي وصن بن مد منهوبه بنايا تعاكد آج دو صفح موجانے جائیں۔ لین وقت کا تناضہ یہ بوا کہ ایک ضرورت مند آگیا۔ وو کوئی مسلم پوچھ رہا ہے۔ کوئی اپی ضرورت نے کر آیا ہے۔ اس کا بھی حق ہے۔ اس کا حق اوا كرو- اب وواس كاحل اواكرالي من رامني مين- اس سے بات كرنے مين- اس كو مسئلہ بتائے میں وہ رامنی ہیں۔ تو پھر محبرانے کی کیا ضرورت ہے کہ میرایہ معمول رہ کیا، اب تمهاری تعنیف میں آنا تواب میں، جتنااس فخص کی حاجت پوری کرنے میں تواب ے۔ بس! یہ دیجمو کہ وقت کا نقاف کیاہے؟ جس وقت کاجو نقاف ہو۔ اس کے مطابق عمل كروم سيب دين كي فهم اور سجو كدايي طرف سے كوئى تجويز نسيں، مربات ان كے حوالے ہے۔ وہ جیسا کرا رہے ہیں۔ انسان دیسا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں رامنی ہیں۔ ہرچز میں یہ ویکھو کہ اللہ تعالی کی رضائس میں ہے۔ اس کے مطابق عمل کرو ببلری موتو، سنر بوتو، حعز بوتو، محت موتو، برحالت میں ان کی رضاکی فکر کرو۔ اس لئے یہ نہیں سوچنا جائے کہ ہم نے منصوبے بنائے تھے۔ وہ منصوبے ٹوٹ مجے۔ ارے وہ منصوب توتتے ہی ٹوٹنے کے لئے۔ انسان کیا؟ ادر اس کا منصوبہ کیا؟ منصوبہ توانمیں کا چانا ہے۔ کس کامنعوبہ نمیں چانا۔ جب بیاری آئے گی تومنعوبہ ٹوٹے گا۔ سفر آئے گا تو منصوبہ ٹوٹے گا۔ جب غوارض پیش آئیں سے تو منصوبہ ٹوٹے گا۔ منصوبوں کے يجيع مت چلو- ان كى رضاكو ديكمو- انشاء الله مقعد حاصل موجائ كا-

## حننرت اوليس قرنى رحمته الله عليه

حننرت اویس قرنی رحمته الله علیه کو سر کار وو عالم صلی الله علیه و سلم کا ویدار نه ملا - کون مسلمان ابیا ہوگا جس کو سرکار وہ عالم صلی انڈ علیہ وسلم کی زیارت اور دیدار کی خواہش شہو۔ خواہش توکیا؟ ترب نہ ہو۔ جب کہ دیدار ہو بھی سکتا ہو۔ آب کے عمد مبارک میں موجود بھی ہو۔ لیکن سر کار کی طرفتے تھم یہ ہو کمیا کہ حمیس دیدار شیں کرنا۔ تہیں ایل ہل کی خدمت کرنی ہے۔ اب مال کی خدمت ہورہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ عليه وسلم كا ديدار چسوڑا جارہا ہے۔ كيوں ؟ اس كئے كه ان كوبيه قرمايا ديا كه فاكدہ اس ميں ہے کہ ہماراتھم مانوں ہما انتھم یہ ہے کہ مدیندند جاؤ۔ ہماراتھم بیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو۔ حضور کی زیارت نہ کرو۔ بلکہ حضور کی کہی ہوئی بات پر ال كرو. اب مال كى خدست كر رب مين اور حسور صلى الله عليه وسلم كے ويدار سے عروم ہیں۔ اس کا بتیجہ کیا ہوا؟ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدایت برعمل کیا۔ اور دیدارسے محروم رہے تو جواوگ دیدارہے بسرہ ور ہوئے تھے۔ جن کوسر کار دو عالم صلی الله مليه وسلم كاويدار مواتق ليني محلبه كرام، وه آ آكر معفرت اويس قرني" عد وعائيس كراتے تنے كه خدا ك واسط مارے لئے وعاكر وو۔ بلك حديث ميں آ آ ہے كه حضور الدس سلى الله عليه وسلم في حضرت فاروق اعظم رضى الله عنه عن فرمايا تهاكه وبال قرن میں میراایک امتی ہے۔ جس نے میرے تھم کی خاطر اور اللہ کی رضاکی خاطر میرے ویدار کو تربان کیاہے، اے عمرا وہ جب مجھی مدینہ آئیں توجاکر ان سے اپنے حق میں وعاکر انا، آگر کوئی شوتین ہوتا تو کہتا کہ مجھے تو حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کاشوق ہے۔ اور میہ و کھے بغیر کہ میری ال بہا ہے، اور اس کو میری خدمت کی حاجت ہے۔ ویدار کے شوق میں جل کمڑا ہو آ . کیوں ؟ صرف اپنا شوق بورا کرنے کے لئے۔ لیکن وہ اللہ کے بندے یں۔ اور حضور اقدی صلی الله طب وسلم برایمان لائے ہوئے ہیں۔ لنذا جو آب نے فرمایا دو كرتے ہيں۔ ميراشون كھ نہيں۔ ميري تجويز كھ نيس۔ ميري رائے كھ نيس۔ بلك جوانسوں نے فرمایا. وی برحق ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ ( سيح مسلم ، كتاب الفضائل - باب من فعناكل اويس قرني رضى الله مند مديث فمر ٢٥٣٢ )

#### منام برعات کی جرایہ ہے

اور سے سلری بد عتیں جتنی رائیج ہیں۔ ان سب کی بڑیساں سے گئی ہے۔ اگر سے تھی مول میں پیدا ہو جائے کہ ہمارا شوق کچھ شیں۔ وہ جو تھی دیں۔ اس پر عمل کرتا ہے۔
بد عت کے معنی کیا ہیں؟ بد عت کے معنی سے ہیں کہ ہم خود راستہ نکالیں گے کہ اللہ کو سے راضی کرنے کاکیارات ہے؟ اللہ تعالیٰ سے شیس پوچیس گے۔ ہمیں سے سمجھ جس آرہا ہے کہ ۱۲ رئیج الاول کو عید میلاد النبی منانا اور میلاد پڑھنا سے تھے طریقہ ہے، اپنے وہائے سے راستہ نکلا۔ اور اس پر عمل شروع کر دیا۔ نہ حضور صلی انذ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور نہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ بلکہ ہم نے اپنے دہائے سے نکال دیا کہ سے طریقہ موجب ثواب ہے، کس کے مربے کے بعد اس کا تیجہ کرنا اپنے دہائے دہائے ۔ نکال دیا این نے بال اور اس کے رسول سے پوچھے بغیراس پر جمل کھڑا ہوا، اس کانام بدعت ہے۔ لیاانڈ تعالیٰ اور اس کے رسول سے پوچھے بغیراس پر جمل کھڑا ہوا، اس کانام بدعت ہے۔ اس کے بارے جس فرمایا:

كلمحدث بدعة وكل بدعة منادلة

(سنن نسائی، کتاب ملاۃ العیدین- باب کیف البخطبۃ ، حدیث نبر ۱۵۷۸) لینی ہر بدعت مگراہی ہے۔ اب بظاہر دیکھنے میں تیجہ ایک اچھا تمل ہے کہ بیٹھ کر

تر آن شریف پڑھ رہے ہیں۔ کھاٹا پکا کر لوگوں میں تقتیم کررہے ہیں۔ اس میں کیا حرج ہے؟ اور اس میں کیا حرج ہے؟ اور اس میں کیا گزاد اس کے رسول سے پوتھے بغیر کیا ہے۔ اور جو کام بظاہر نیک ہو۔ لیکن ان کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف

ميا جائے۔ وہ اللہ ك بال قبول نميں۔ ۔

میرے محبوب میری ایکی وفا سے توبہ جو ترے ول کی کدورت کا سبب بن جائے

(کیفیات دنگ کی می می می)

ایعنی جو چیز بظاہر وفا داری نظر آرہی ہے۔ لین حقیقت میں تیرے دل کی کدورت کاسب بن رہی ہے۔ ایسی وفا داری سے توبہ مانگیا ہوں۔ اور اس کا تام برعت ہے۔ جس حال میں اللہ تعالی رکھیں، بس! اس حل میں خوش رہو۔ اور اس کا نقاضہ پورا

اپنا معامله الله ميال پر چھوڑ دو

مولانا روی رحمته الله علیه نے کیا اجھی بلت ارشاد فرائی که:

چوکک بر میعخت ببندو بستر پاش

چوں کشایہ چلک و برجشہ باش

وہ اگر جہس ہاتھ پاؤں باندہ کر ڈال دیں تو بندھے پڑے رہو۔ اور جب کھول
دیں تو پھر چھائیس لگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بی تلقین فرمارے ہیں کہ
بیلای کی وجہت کھراؤ نہیں، رخصت پر عمل کرنا بھی بردا تواب کا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
کو بست پسندہ کہ میرے بندے نے میری دی ہوئی رخصت پر عمل کیا۔ اور اس
رخصت کو بھی پورے اہتمام کے ساتھ استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ بیہ بات ہمارے ولوں میں
الگرزوے۔ آجون

شکر کی اہمیت اور اس کا طریقہ اس بب کی آفری مدیث ہے۔

عن الس رضواف عنه قال قال رسول الله صلاف عليه وسلم ان الله ليرضى

(ميح مسلم، مملّب الذكرو الدعاء، باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل و الشرب، مديث نبر ٢٢.٣٣)

حضرت انس رضی الله عند روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ الله تعلیہ وسلم نے فرمایا کہ الله تعالی اس بندے کو بہت پیند فرماتے ہیں اور اس سے راضی ہو جاتے ہیں جو بندہ کوئی گھونٹ پیتا ہے تو الله تعالی کا شکر اواکر آ ہے۔ مطلب سے ہے کہ جو بندہ الله تعالی کی ہر قعت پر کشرت سے شکر اواکر آ رہتا ہے۔ الله تعالی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔

ب بات بار بار عرض کر چکا ہوں کہ شکر سو عبادتوں کی آیک عبادت ہے۔ اور اللہ عنوت ذاکر عبدالحق صاحب قدس اللہ عمرہ فرمایا کرتے تھے کہ کمال کرو کے

r·r

علم ات اور ریاضتیں۔ اور کمال وہ مشقتیں اتھاؤ کے جیسی صوفیا اگرام نے اٹھائی؟
لیکن یہ ایک چٹکلا افقیلا کر لوکہ ہریات پر شکر اواکر نے کی عادت ڈال لو۔ کھاٹا کھاؤ توشکز،
پانی ہو توشکر، ہوا جلے توشکر، بچہ سامنے آئے۔ اچھا گئہ توشکر۔ گھر والوں کو دیکھو۔
اور و کھے راحت ہو توشکر اواکرو۔ شکر اواکر نے کی عادت ڈالو، نور رث لگؤ "الحمد رئے"
اللہم لک المحمد ولک الشکر اللہم لک المحمد ولک الشکر، یاد رکھو کہ یہ شکر کی عادت ایس چز
ہے کہ یہ بہت سام سے امراض بالمنی کی جڑکاٹ دیت ہے۔ یہ سمبر، یہ حسد، یہ عجب ان
سب کی جڑکاٹ و تی ہے۔ جو آدمی کشرت سے شکر اواکر تا ہے۔ وہ عام طور سے سمبر
میں جٹلا نہیں ہوتا۔ میہ بزرگوں کا تجربہ ہے۔ بلکہ اس پر نص وارد ہے۔

#### شیطان کا بنیادی داؤ \_ ناشکری پیدا کرنا

جب الله تعالى في شيطان كو رائدہ در گاہ كيا۔ اور فكال ديا۔ تو كم بخت نے جاتے جاتے كمد دياكہ جھے سارى ممركى مسلت دے ديجے۔ الله تعالى نے اس كو مسلت دے دي حال كروں گا۔ اور ان كو محراہ دے دى۔ اس نے كماكہ اب ميں تيرے بندوں كو محراہ كروں گا۔ اور ان كو محراہ كرنے كے لئے دائيں طرف سے آؤں گا۔ بائيں طرف سے آؤں گا، آ گے ہے آؤں گا۔ بائيں طرف سے آؤں گا، اور ان كو تيرے رائے گا۔ بي مولكوں گا، اور ان كو تيرے رائے سے بملكوں گا۔ اور آخر ميں اس نے كماكہ:

وَلَا غَيِدُ ٱكُثَرُهُ مُ مُثَاكِرِيْنَ

(سورة الافران : ١١)

این مرے سکانے کے نتیج میں آپ اپنے بندوں میں ا کر کو ناشکرا پائیں

شیطانی داؤ کا توژ\_اداء شکر

حمزت تھانوی قدس اللہ مرہ فراتے ہیں اس سے معلوم ہواکہ شیطان کا جو بنیاری واؤ ہے۔ وہ ہے ناشکری پدا ہو گئی قر معلوم نیس کتنے امراض میں جتابہ و گیا، اور اس واؤ کا توڑ شکر کرتا ہے۔ جتناللہ تعالی کا شکر اوا کرو کے اتنا

بی شیطان کے حملوں سے محفوظ رہو گے۔ اس لئے روحانی بیلریوں سے بیخے کا مور ترین طرایقہ سے کہ ہروقت اٹھتے جیٹتے چلتے بھرتے، ون رات میج شام رث لگاؤ "المدھیم لک الحمدولک الشکر" اس سے انشاء اللہ شیطان کے حملوں کا بعد باب ہو جائے گئا۔

## بإنى خوب ٹھنڈا پیا کرو

حضرت حابی ایراواللہ صاحب مماہر کی قدس اللہ مرہ قربایا کرتے ہے کہ میال اشرف علی اجب پانی ہوتو خوب شمندا ہو۔ ماکہ روس سے اللہ جارک و تعالیٰ کاشکر انکے ۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہو قربایا کہ جھے دنیا کی تین چزس پند ہیں۔ ان میں سے آیک ٹھنڈا پانی ہے۔ اور کسی کھانے پینے کی چیز کے بارے میں یہ خابت نہیں کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے لئے کوئی فاص چیز کمیں سے منگوائی جارہی ہے۔ لیکن صرف نمیذا پانی تحاج و سرکار دو عالم کے لئے تین میل کے فاصلے سے آیا کر آتھا۔ بیئر غرص نامی کنواں جو اب بھی مینہ طلیب میں موجود ہے۔ اس سے نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص طور پر ٹھنڈا پانی منگوایا جا آتھا۔ حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ وسلم کے لئے خاص طور پر ٹھنڈا پانی منگوایا جا آتھا۔ حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ وسلم کے لئے خاص طور پر ٹھنڈا پانی منگوایا جا آتھا۔ حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ وسلم کے لئے خاص طور پر ٹھنڈا پانی منگوایا جا آتھا۔ حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ دست یہ کہ جب پاس کی حالت میں ٹھنڈا پانی بیا جائے گاتورو میں رو تیں سے نظر یکلے گا۔

## سونے سے پہلے نعمتوں کا استحضار اور ان پرشکر

اور رات كو مونے سے بہلے بیٹے كر ملى نعتوں كااستحضار كراو- كه گر عافیت كا بر الحمد وند بستر آرام وہ بر اللهم لك الحمد ولك الشكر من عافیت سے جول - اللهم لك الحمد ولك الشكر - بچه عافیت سے بر اللهم لك الحمد ولك الشكر . ايك آيك آيك تحت كااستحضار كركے رث لگاؤ -

حفزت ذاكثر عبدالمحى صاحب قدى الله مره فراياكرتے سے كه يس نے يہ جج الى عندالمحى صاحب قدى الله مرايا و الله على الله و الله على ال

7.0

اللهم لک الحمد ولک النکر۔ پڑھ رہے ہیں۔ اور تجیب کیفیت میں یہ ممل کر رہے ہیں۔
میں نے پوچھا کہ حفزت! یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرانے گئے : بحالًا! سارے دن تو معلوم خبیں کس حالت میں رہتا ہوں۔ اور یہ پتہ نہیں لگنا کہ شکر اوا ہورہا ہے یا نہیں، اس وقت بیشے کر دن بھر کی سازی نفتوں کا استحضار کرتا ہوں، اور پھر مرتفت پر ''اللهم لک الحمد ولک الشکر '' کہتا جاتا ہوں۔ حفزت واکٹر صاحب' فراتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تواس کے بعد الحمد دللہ میں نے بھی اس کواپنے معمول میں شامل کر لیا، کہ رات کو صوتے وقت سب نفتوں کا استحضار کرکے شکر اواکر تا ہوں۔

#### شكر اداكرنے كا آسان طريقه

اور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں۔ آپ نے ہر ہر چیز کے طریقے بتا دیے ہیں۔ کمیل تک انسان شکر اواکرے گا۔ بقول شخ سعدی رحمته اللہ علیہ کے فرائے ہیں کہ ایک سائس پر دوشکر واجب ہیں۔ سائس اندر جائے اور باہر نہ آئے تو موت، اور اگر سائس باہر آئے مجر اندر نہ جائے تو موت، تو ایک سائس پر دو نعتیں، اور ہر نعت پر ایک شکر واجب ہو گئے۔ اس لئے اگر انسان ایک شکر واجب ہو گئے۔ اس لئے اگر انسان سائس بی کی فعمت کا شکر اوا کرنا چاہ تو کمال تک کرے گا" وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها "اسلئے سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر اواکر نے کا ایک آسان طریقہ بتا ویا اور چند کلمات تلقین فرما دیئے۔ ہر مسلمان کو یاد کر لینے چاہئیں۔ فرمایا کہ:

"اللهم لك الحمد حمدًا دائمًا مع دوامك، وخالد مع خلودك، ولك الحمد حمدًا لامنتهى له دولت مشيتك، ولك الحمد حمد الايربيد قائله الارضاك:

کزالممال، ج من ۱۲۳، مدیث نبر ۳۸۵۷)
"اے اللہ! آپ کا شکر ہے۔ ایماشکر کہ جب تک آپ ہیں۔ اس وقت تک
دہ شکر جاری رہے، اور جس طرح آپ جاووان ہیں۔ اس طرح وہ شکر بھی جاووان
دہ سے۔ اور آپ کی مشیت کے آمے جس کی کوئی انتمانہ ہو۔ اور آپ کی ایسی حمد کرآ

ہوں۔ جس کے کئے والے کو سوائے آپ کی رضائے کچھ اور مطلوب شیں۔ " اور دوسری صدیث میں ارشاد فرایا:

سنهم لك الحمد زنة عربتك، ومداد كلماتك وعدد خلقك ورضافتك

(ايو دادُد، كتب الصلاة، بلب النبع بالعنفي)

قربایا: یس آب کا شکر کر آبوں جنا آپ کے عرش کاوزن ہے۔ اور اتنا شکر
اواکر آبوں جننی آپ کا شکر کر آبوں جنا آپ کے عرش کاوزن ہے۔ کہ آگر کوئی شخص
اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کو لکھنا چاہے ، اور ماؤں کے ماؤں سمندر اس کے لئے سابی بن
جائیں اور اس سے اللہ تعالیٰ کے کلمات کیسے جائیں تو ملا سے سمندر خنگ ہو جائیں۔ لیکن
اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہو۔ تو آپ کے کلمات لکھنے کے لئے جتنی سابی در کار ہو سکت
ہے۔ اس کے بقدر شکر اواکر آبوں۔ اور جتنی آپ کی مخلوقات ہیں۔ یعنی انسان ،
جائور ، ورخت ، پھر ، جمادات ، نباآت سب جتنی مقدار میں ہیں۔ اس کے برابر شکر اوا
کر آبوں۔ اور آخر میں فرمایا کہ اتنا شکر اواکر آبوں جس سے آپ راضی ہو جائیں۔
اب اس سے زیاد و انسان اور کیا کہ سکتا ہے اندارات کو سوتے وقت ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کا
شکر اواکرنا چاہئے۔ اور یہ کلمات کہ لینے چاہئیں۔

اللهم لك الحيد مليا عند طرفة كل عين- و تنفس نفس

(كنزالعمان، ج ٢٥ م ٢٢٣- صيث تمر ٣٨٥٧)

اے اللہ! آپ کی تعریف اور آپ کا شکر ہے ہم آگھ جمیئے کے وقت اور ہم سانس لینے کے وقت اور ہم سانس لینے کے وقت۔ بسر حال! یہ شکر کے کلمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں، یاد کر لینے چاہئیں۔ اور رات کو سوتے وقت ان کلمات کو پڑھ لینا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس پر عمل کرنے کی تونق عطافرمائے۔ آمین۔ و آخر دعوانا ان الجمد نلمہ رب العالمین۔



برست کسے بری خرابی رہے کہ آدی خودین کا دورین جا آسید عالانکر دین کا وجد صرف اللہ تقال ہے اللہ برعت کرنے والا درودہ اس بات کا دوی کر آسے کرجوں کہوں دہ دین ہے اللہ ادر اللہ کے دمول می اللہ طلیق سلم سے زیادہ دین کو جانیا ہوں ادر صحا کہا ا سے بڑھ کر میں دیندار ہوں۔ یہ شریعیت کی آتیا سے لہیں ہے مبکر این خواس شریف کی آباع ہے

# بارى رايسنگين گناه

الحمد لله نحمدة ويستعينه ونستنفرة ونؤمن به والتؤكل عليه و ونعوذ بالشه من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ، من يقدة الله فلا مضلله ومن يضله فلاحاد ولله و ونشهد ان سيدنا و نبينا ومولانا محمدًا عبدة ورسوله.

عن جابر رض الله تقالے عنه قال : كان مرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلاصوته واشتد غضبه حتى كان منذرجيش ـ يقول صبحكم وماكم ويقول ، بعثت اناوالساعة كهائين ، ويقرن باين اصبعيه السبابية والوسطى ، ويقول المابعة فان خيرا لحديث مكاب الله ، وخيرا لهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ، وشريا لاموم محدثانها ، وكل بدعة ضلالة ، وشميقول : انااولى بكل مؤمن من نفسه من نشه من نشل مالاً ذلاهله ، ومن ترك ديناً الوضياغا فالى وعلى .

(صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب بخنيف الصلاة و الخطبة - حدث تمبر ٨٦٤)

لفظ " جابر " اور "جبار " کے معنی

یہ حدیث حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے ، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص صحابہ کرام میں سے میں ، اور الصاری صحابی میں ، مدینہ طیبہ کے رہنے والے تنے ، ان کا نام " جابر " ہے ، بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ " جابر " تو خالم آدی کو کتے میں ، تو پھر ان صحابی کا نام " جابر " کیے رکھ و یا گیا؟ اور اللہ تعالیٰ کے نام گرای " جبلہ " کے بارے میں بھی ہی شبہ ہوتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے نافوے اسا حضیٰ میں سے ایک نام " جبلہ " بھی ہے ، اور ار دو میں " جبلہ " کے معنی میں بست ظلم کرنے والا، اس لئے عام طور پر لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے بہت اللہ کیا گیا؟

اس شبہ کا جواب ہے ہے کہ عربی زبان میں "جابر" کے وہ معنی نمیں ہیں جوار دو
میں ہیں، ار دو میں "جابر" کے معنی ظائم کے آتے ہیں، لیکن عربی میں "جابر" کہتے
ہیں ٹوٹی ، وئی چزکو جوڑ نے وال، ٹوٹی ہٹری جوڑ نے کو " جبر" کہتے ہیں، اور جو شخص ٹوٹی ہٹری
کو جوڑ ہے اس کو "جابر" کتے ہیں تو" جابر" کے معنی ہوئے ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑ نے وال،
اور سے کوئی غلط معنی نمیں ہیں، بلکہ بہت الجمعے معنی ہیں۔ اسی طرح" جبلا" کے معنی
ہوئے بہت زیادہ ٹوٹی ، وئی چیزوں کو جوڑ نے وال، تواللہ توالی کا جو نام" جبار" ہے، اس
کے معنی معاذ اللہ \_ ظلم کرنے والے یا عذاب دینے والے کے نمیں ہیں، بلکہ اس کے معنی سے ہوئے کہ جو چیز ٹوٹ مئی ہو، اس کو اللہ توالی جوڑنے والے ہیں۔

ٹوٹی ہڑی جوڑنے والی ذات صرف ایک ہے

ای لئے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت می دعائیں تلقین فر ہائی ہیں ، ان میں سے ایک میں اللہ تبارک و تعالی کو اس نام ہے پیکرا گیا ہے کہ :

"ياجابرالعظه الكسير"

اے ٹوئی ہوئی بڑی کو جوڑنے والے (الحرب الاعظم ملاعلی قاری، ص ۲۲۳)

(احرب الله مع ملامی قدی، علی می الاور) اس عام سے خاص طور پر اس کئے بیکارا کہ ونیا کے تمام اطیا، معالج اور ڈاکٹر اس بات پر متنق میں کہ اگر بڑی ٹوٹ جائے تو کوئی دوااور کوئی ملائ الیا نہیں ہے جو اس کو جوڑ سکے ، انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی بڑی کو اس کی صحح بوزیشن بر رکھ دے، لیکن کوئی مرہم کوئی لوشن، کوئی دوا، کوئی مجون ایسی نہیں ہے جو ٹوٹی بڑی پر لگا دی جائے اور وہ جڑجائے، جوڑنے والی ذات تو صرف وہی ہے ، اس معنی میں اللہ تعالی کو " جبلر " کہا جاتا ہے ، نہ کہ اس معنی میں جیسا کہ لوگ سجھتے ہیں۔

## لفظ " قھآر " کے معنی

ای طرح باری تعالی کے اساحنی میں ایک نام " قبیّار " ب، اردو کی اصطلاح میں " قبیّار " اس کو کتے ہیں جو لوگوں پر بہت قبر کرے، غصہ کرے، اور لوگوں کو بہت تکیف بہنچائے، لیکن باری تعالی کے اساگرای میں جو لفظ " وبیّار " ب وہ عربی زبان والا قبار ب، اردو زبان کا نہیں ہ، اور عربی زبان میں " قبیار " کے معنی ہیں غلب پانے والا، غالب، جو ہر چیز پر غالب ہو، اس کو " قبیّار " کتے ہیں، لیمنی وہ زات جس کے سانے ہر چیز مغلوب ہے، اور وہ سب پر غالب ہے۔

## الله تعالى كاكوئى نام عذاب بردالت شيس كرتا

بلکہ باری تعالیٰ کے اسا حنیٰ میں اوئی ایسانام نس ہے جو عذاب پر ولالت کر آہو،
سلان اساگرای یار حمت پر ولالت کرتے ہیں، یار بوست پر ولالت کرتے ہیں، یا تدرت
پر ولالت کرتے میں لیکن ۔ جمل تک ججھے یاد ہے۔ اسا حنیٰ میں ہے کوئی نام ایسانمیں
ہے جو عذاب پر ولالت کرنے والا ہو، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کی اصل صفت رحت کی ہے، وہ اپنے بندوں پر رحیم ہے، وہ رحمٰن ہے، وہ کریم ہے،
ہاں: جب بندے حدے گرد جاہمی تو پھر بے شک اس کا غضب بھی نازل ہوتا ہے، اس
کا عذاب بھی برحق ہے جیسا کہ قرآن کریم کی بہت می آیات میں بیان ہوا ہے لیکن باری
تعالیٰ کی جو صفات بیان کی عنی ہیں اور جو اسا حنیٰ سے موسوم ہیں، ان میں عذاب کاذکر
صراحة موجود خمیں ہے۔

#### خطبہ کے وقت آپ کی کیفیت

بسرحل : حفرت جار رضى الله عندروايت كرتے بيں كه :

كان مرسول الله صاراتك عليه وسسلم اذاخطب احموت عبناه

وعلاصرته واشتد غضيه

جب بی کریم معلی الله علیه وسلم صحابه کرام سے خطاب فرماتے سے تو بکرت آپ کی مبلاک آئیسیں مرخ ہو جاتی تعین، اور آواز بلند ہو جاتی تھی، یہ اس لئے ہو آتھا کہ جو بات کتے سے وہ دل کی آواز تھی، اور دل میں یہ جذب تھا کہ کسی طرح سننے والے کے دل میں از جائے، اور اس کو سمجھ لے، اور اس کو شمح کے اور اس کو سمجھ لے، اور اس کی شمل کر ناشروع کر دے، اس جذب کے تحت میں از جائے، اور اس کو سمجھ کی مبلاک آئیسیں مرخ ہو جاتیں، اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور آپ کی اواز بلند ہو جاتی اور آپ کی اور بلند ہو جاتی اور آپ کی عبلاک کا جو شی ڈیا دو ہو جاتی تھا،

آب كاانداز تبليغ

حتىكانه منذى جيش يترل صبحكم ومساكم

بعض اوقات ابيالگاتھا كہ آب لوگوں كوئمى آنے والے لشكر ہے ڈرارہ ميں كہ بھائى تمہارے اوپر وشن كالشكر جملہ آور ہونے والا ہے ، خدا كے لئے اس سے نيخے كا كوئى سلان كرو، اور به فرماتے ہے كہ ود الشكر صبح بنچا يا شام بمنچا، يعن وہ لشكر عنقريب سينچنے والا ہے ، اس كر سے بياتو كا سالمان كرو ، اس كے بینچنے ميں زيادہ وير نہيں ہے ، لنذا تم اس لشكر سے بياتو كا سالمان كرو ۔

اس لشکر ہے مراد ہے قیامت کا دن اور حساب و کملب، اور اللہ تبارک و تعللٰ کے سامنے جواب دی، اور اس جواب دہی کے نتیج میں عذاب جہنم اللہ تعللٰ ہمیں محفوظ رکھے ۔ اس سے ڈراتے تھے کہ یہ وقت صبح یاشام کمی بھی وقت آسکتا ہے، اس سے ڈرو، اور اس سے نیخے کی کوشش کرو۔

آپ حفزات نے سناہوگا کہ سب سے پہلے جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فی قوم کو جبل صفار چڑھ کر دین کی دعوت دی، جنتے خاندان مکہ میں ہتے، ان سب کانام نے کر دیکرا، ادر ان کو جمع کیااور ان سے بوچھا کہ آگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس بہاڑ

کے چھے ایک لشکر چھپا بیٹھا ہے، اور وہ ہم پر تملہ کرنا چاہتا ہے، توکیا تم میری اس بات کی تقدیق کرو کے یا نمیں ؟ سب نے یک زبان ہو کر کما کہ اے محر ! ہم آپ کاس بات کی تقدیق کریں گے، اس لئے کہ آپ نے اپنی ذندگی میں بھی کوئی خاط بات نمیں کی، اور کھی جھوٹ نمیں بولا، آپ "صادق" اور "امین" کی حیثیت سے مشہور ہیں، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تہمیں خبر ویتا ہوں کہ آخرت میں اللہ تبلک و تعالیٰ کا بہت سخت عذاب تمہارا انظار کر دہا ہے، اس عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی وحداثیت مراکمان لاؤ۔

(میح بخاری، کلب النفسیر، باب (انذر عشیر کک الاقرین - مدیث قبر ۵۷۷)

#### اہل عرب کا مانوس عنوان

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں یہ تضور بکٹرت پایا جاتا ہے کہ
" میں تم کو دسمن کے لشکر سے ڈرانے والا ہوں جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔"

ڈرانے کے لئے یہ تعبیراور یہ عنوان لیل عرب کے لئے برا بانوس تھا۔ کیونکہ عرب لوگ
آبس میں ہروقت لڑتے جھڑتے رہتے تھے، ایک قبیلہ دو سرے پر حملہ کر رہا ہے، دو سرا
تمسرے پر حملہ کر رہا ہے، دن رات میں سلسلہ رہتا تھا جو شخص ان کو آکر یہ بتا دے کہ
قدال دشمن تمماری گھات میں ہے، اور تممارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، وہ خبر دینے والا
برا ہمر دسمجھا باتا تھا، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرایا کہ
جیسے تم کو کوئی شخص دشمن کے لشکر سے باخبر کرتا ہے، ایسے ہی میں تم کو باخبر کر رہا ہوں
کہ ایک بہت برا عذاب تممارا انتظار کر رہا ہوں

## آپ کی بعثت اور قرب قیامت

بر آئے فرمایا:

"بعثت انا والساعة كهاذين ويقرن بين اصبعيه السبابية

والرسطىء

مِن اور قیامت اس طرح بیج عظی میں جسے شمادت کی انگل اور جی انگل اور

(414)

دونوں انگلیاں اٹھاکر آپ نے فرمایا کہ جس طرح ان دونوں انگلیوں کے در میان زیادہ فاسلہ نہیں، بلکہ دونوں فی طی ہیں، اس طرح میں اور قیامت اس طرح ہیں کہ دونوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں، وہ قیامت بہت جلد آنے والی ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے پہلے جواسی گزری ہیں، ان کو انبیاعلیم الصلاة والسلام لوگوں کو قیامت سے ڈراتے تھے توقیامت کی ایک بہت بردی علامت ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بردی علامت ہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں علامت ہیں ہے کہ آخری دور میں نی کریم مرود علم محمد مصطفع صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔

(آخرجه ابن ابي حاتم عن الحسن رضى الله عندى توله: "فقد جاء اشراطها" قال: عمد صلى الله عليه وسلم عن اشراطها - تقسير الدالمنشئور للسيوطى، آيت: فهل ينظرون الاالساعة ح٢٥ ص ٥٠)

أيك اشكال كاجواب

اب لوگوں کو اشکل ہو آ ہے کہ چودہ سوسل تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر گئے اب تک تو قیامت آئی نمیں، بات وراصل سے ہے کہ ساری دنیائی عمر کے لحاظ ہے آگر دیکھو گے تو ہزار ہے آگر دیکھو گے تو ہزار دیکھو گے تو ہزار دو ہزار سل کی کوئی حیثیت نمیں ہوتی، اس لئے آپ نے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے در میان کوئی زیادہ فاسلہ نمیں ہے، وہ قیامت بہت قریب آنے والی ہے۔

ہرانسان کی موت اس کی قیامت ہے

اور ساری دنیاکی جو مجموی تیاست آنے والی ہے، وہ خواہ کتنی ہی دور ہو، لیکن ہر انسان کی تیامت تو قریب ہے، کیونکہ:

#### منعات فعتدة فاعت قبياعته

(رواه الديلمي عن انس مراوع آبلنظد: اذامات احد كم فتد قامت قيامته ، المقاصد الحسنة للسخاوي - ٣٢٨)

جومر كيا، اورجس كوموت آكل، اس كى قيامت قواى دن قائم موعنى. اس داسطے جب

قیامت آنے والی ہے، خواہ وہ مجموعی قیامت ہو، یا انفرادی، اور اس کے بعد خدا جانے کیا معالمہ مونے والا ہے، اس لئے میں تم کو ڈرار ہا ہوں کہ وہ وقت آنے سے پہلے تیاری کر لو، اور اس وقت کے آنے سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ۔ اور اپ آپ کو عذاب جسم اور عذاب قبرے بچالو۔

# بمترین کلام اور بمترین طرز زندگی

بر زبایاکه:

فان خير العديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد

صوالله عليه وسلعد

اس روئے زیمن پر بہترین کلام اور سب سے اتھا کلام اللہ کی کتاب ہے۔ اس سے بڑھ کر، اس سے اعلیٰ، اس سے زیادہ افضل، اس سے زیادہ بہتر کلام کوئی نہیں ۔۔
اور زندگی گزارنے کے جتنے طریقے ہیں جتنے طرز زندگی ہیں۔ ان ہیں سب سے بہترین طرز زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلرے ہیں نو فر فرمارہ ہیں۔ کوئی بھی فخص اپنے بلرے ہیں یہ نہیں کہتا کہ میرا طریقہ سب سے اعلیٰ ہے، جھ سے ذیادہ بہتر کوئی نہیں، لیکن چو کلہ اللہ تبارک و تعلیٰ نے آپ کو بھیجائی اس لئے ہے کہ لوگوں کے لئے آپ نمونہ ہوں، زندگی گزارتی ہے تواس طرح بھیجائی اس لئے ہے کہ لوگوں کے لئے آپ نمونہ ہوں، زندگی گزارتی ہے تواس طرح رحوت و تبلیخ کی ضرورت کے تحت ارشاد فرمارہ ہیں کہ بہتر طریقہ وہ ہے جو جتاب مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے واسطے چھوڑا ہے، اٹھنے بیٹھنے ہیں، کھانے پینے رسول اللہ صلی اللہ تعلیہ وسلم نے ہمارے واسطے جھوڑا ہے، اٹھنے بیٹھنے ہیں، کھانے پینے مساتھ معلمات کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی سے ساتھ کوئی کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکا۔

بدعت بدترین گناہ ہے

مر آ مے جن چروں سے مرای کے امکات مو سے تنے ، ان کی جزیں بتادیں ،

#### فرمایا که:

#### شرالاموس محدثاتها وكل مدعة مثلالة

اس روئے ذین پر بدترین کام وہ ہیں جو نے نے طریقے وین میں ایجاد کے جائیں،
حدیث میں "برترین کام" کالفظ استعال کیا ہے۔ کیوں؟اس لئے کہ بدعت ایک ایس
چیزے جوایک لحاظ سے ظاہری گناہوں سے بھی بدتر ہے، اس لئے کہ ظاہری فتق و فجور اور
گناہ وہ ہیں کہ جس محف کے ول میں ذرہ برابر ایمان ہوگا، وہ ان کو براسمجھے گا، کوئی
مسلمان اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے، مثلا شراب جیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، جھوٹ بولت
ہے، فیبت کرتا ہے، اس سے اگر پوچھا جائے کہ یہ کام تمہارے خیل میں کیے جیں؟
جواب میں میں کے گایہ کام میں تو برے، لیکن میں کیا کروں، میں جتلا ہو گیا۔ لنذاان
برائیوں کو کرنے والا براسمجھے گا، اور جب براسمجھے گا توانشہ تعالی اس کو بھی نہ بھی تو ہے کی
برائیوں کو کرنے والا براسمجھے گا، اور جب براسمجھے گا توانشہ تعالی اس کو بھی نہ بھی تو ہے کی

کین بدعت، لین جو چیز دین بیل نی ایجاد کی گئی ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ حقیقت بیل تو وہ گناہ ہوتی ہے ، لیکن جو شخص اس بدعت کو کر رہا ہوتی ہے ، وہ اس کو برا منس سجھتا، وہ تو یہ سجستا ہے کہ یہ تو بست انجا عمل ہے ، اور اس سے مناظرہ کرنے کو تیار ہو جاتی ہے ، اور اس سے مناظرہ کرنے کو تیار ہو جاتی ہے ، اور اس سے مناظرہ کرنے کو تیار ہو جاتی ہے ، اور اس سے مناظرہ کرنے کو تیار ہو جاتی ہے ، اور جب ایک شخص گناہ کو گناہ سجستا ہی منس ہے ، اور جب ایک شخص گناہ کو گناہ سجستا ہی منس ہے ، اور برائی کو برائی سجستا ہی منس ہے تو اس کے نتیج بیل وہ گرای میں اور زیادہ بیس ہے ، اور برائی کو برائی سجستا ہی نمیں سے دملم نے فرما یا کہ "شرالامور" جس کے بختہ ہوتا جاتی کہ جو دین میں ایسا کی نیے ہوں کہ جو دین میں ایسا کی دجہ بھی بتا دی کہ جرید عت گرای ہے ، لنذا جو شخص کی منتف ہو ، لنذا جو شخص کی بدعت گرای ہے ، لنذا جو شخص کی بدعت گرای ہے ، لنذا جو شخص کی بدعت کرای ہے ، لنذا جو شخص کی بدعت گرای ہے ، لنذا جو شخص کی بدعت کرای ہے ، لنذا جو شخص کی بدعت گرای ہے ، لنذا جو شخص کی بدعت کرای ہے ، لنذا جو شخص کی بدعت کے اندر جنزا ہے ۔

ایک ہوتی ہے عملی کو آبی، لیعنی ایک شخص کسی عملی کو آبی کے اندر جتلا ہے، اس

(14)

ے غلطیاں موری میں، گناہ مر ذو مور بین، اور ایک ہوتی ہا عقادی کرای کہ کوئی افخض کسی ناحق بات کو حق سمجھ رہا ہے، کفر کو ایمان سمجھ رہا ہے، کفر کو ایمان سمجھ رہا ہے، کفر کو ایمان سمجھ رہا ہے، کم کا روائو آسان ہے، کہ سمجھ نہ سمجھ توبہ کر لے گا، تو معاف موجائے گی، لیکن جو مخفص گناہ کو ثواب سمجھ رہا ہو، اس کی ہدایت بہت مشکل ہے، اس لئے آپ نے فرایا کہ بدترین گناہ بدعت کا گناہ ہے، اس لئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ توائی علیم اجمعین بدعت ہے اتا ہما گئے تھے کہ کوئی حد نہیں۔

### بدعت کی سب سے بڑی خرابی

بدعت کی سب سے بری خرابی ہے ہے کہ آدمی خود دین کا موجد بن جاتا ہے،
حال کہ دین کا موجد کون ہے؟ صرف اللہ تعالی ۔ اللہ تعالی نے ہمارے لئے جو دین بنایا وہ
ہمارے لئے قابل اتباع ہے لیکن بدعت کرنے والا خود دین کا موجد بن جاتا ہے اور سے
محتاہے کہ دین کا راستہ میں بنارہا ہوں، اور در پروہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ جو
میں کموں وہ دین ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا جو راستہ
بنایا، اور جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین نے عمل کیا۔ میں ان سے
بروہ کر ویندار ہوں، میں دین کو ان سے زیادہ جاتا ہوں، تو یہ شریعت کی اتباع شیں ہے،
بلکہ اپنی خواہش نفس کی اتباع سے۔

### دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ

ہندو ذہب میں کتے لوگ گنگا کے کنارے اللہ کوراضی کرنے کے لئے الی الی ریاف اللہ اللہ کوراضی کرنے کے لئے الی الی ر ریاف نیں اور الی الی محنیق کرتے ہیں، جن کو دکھ کر انسان جران ہو جاتا ہے، کوئی آدمی اپنا ہاتھ بلند کرکے سالماسال تک اسی طرح کھڑا ہے، ہاتھ نچ بھی نہیں کر آ۔ کس آدمی نے سانس کھینچاہوا ہے، اور گھنٹون تک سانس نہیں لے رہا ہے، اور میس دم کر رہا ہے، اس سے اگر ہوچھا جائے کہ تو یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ جواب دے گا کہ یہ میں اس لئے کر رہا ہوں کہ میرااللہ راضی ہو جائے، اب چاہے وہ اللہ کو بھوان کا ہام دے یا کچھاور کے، لیکن بنا ہے اس کے اس عمل کی کوئی قبت ہے؟ حال انک اس کی نیت بظاہر درست معلوم ہوتی ہے، کین مجر بھی انڈ تعالی کے یہاں اس کی کوئی قیت نہیں، اس لئے کہ اللہ کو راضی کرنے کا جو طریقد اس نے اختیار کیا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ طریقہ اس نے اپنے دل اور وہاغ سے گھڑ لیا ہے۔ اس واسطے اللہ کے میں اس کا کوئی عمل مقبول نہیں۔ ایسے اعمال کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وقدمنا الى ماعملوامن عبل فجعلنا لاهباد منتوبل

(سورة الفرقان: ٣١٣)

جولوگ ایسے عمل کرتے ہیں، ہم ان کے عمل کواس طرح اڑا دیتے ہیں جسے ہوا میں اڑائی ہوئی مٹی اور مرد و غبار۔ عمل کیا لیکن اکارت گیا۔ محنت بھی کی لیکن بیکار گئی۔ اور دوسری جگہ پر کتنے پارے اور شفقت بھرے انداز سے قرآن کریم نے فرمایا:

قلهل ننبتكم بالاخسون اعمالا الذيت منل معيهم فى الحياة

الدنيا وعد بجسبون انهد يحسنون صنعًا

(سورة الكيف:١٠٢)

قرآن کریم نی کریم صلی الله علیه وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کتا ہے کہ آپ لوگوں سے کمیں! کیا بیل حمیں بناؤں کہ اس دنیا بی سب سے ذیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کاعمل اس دنیا بی اکارت ہو گیا۔ اور ول میں یہ سبجہ دہ ہیں کہ وہ بمت اچھا کام کر رہے ہیں ۔۔ یہ لوگ اس لئے خسارے میں ہیں کہ جو فاسق و فاجر تھا، یا جو کافر تھا۔ اس نے کم از کم دنیا بیں میش کر لئے، آخرت اگر چہ بناہ ہوگی، لیکن دنیا بیس تو عیش کر گیا، اور یہ مخص تو اپنی دنیا کے عیش و آرام بھی خراب کر رہا ہے، اور محنت اٹھار ہا ہے، اور آخرت بھی بگاڑر ہا ہے، اس داسطے کہ اس نے خراب کر رہا ہے، اور محنت اٹھار ہا ہے، اور آخرت بھی بگاڑر ہا ہے، اس داسطے کہ اس نے خراب کر دہا ہے، اور محنت اٹھار ہا ہے، اور آند کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے نسیس عبارے

ای کئے بدعت کے بارے می فرمایا "شرالامور" سارے کاموں میں بدترین کام بدعت ہے، اس کئے کہ آدمی محنت تو کر آئے ہے، لیکن حاصل مچھے نہیں۔ دین نام ہے انتیاع کا

الله تعالى الى رحت سے جارے اور آپ كے داوں ميں يہ بات بخادے ك

دین اصل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اتیاع کا نام ہے، اپی طرف سے کوئی بات گھڑنے کا نام وین ضیع ہے، چرفی زبان میں دو لفظ استبال ہوتے ہیں۔ ایک اتباع اور ابتداع، اتباع کے معنی ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے تھم کی ہیروی کرنا۔ اور ابتداع کے معنی ہیں اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کر کے اس کے پیچے چل پڑنا۔ جب حضرت صدیق آکبر رسی اللہ تعالی منہ خلیفہ ہے تو سب سے پہلاجو خطبہ دیا۔ اس میں یہ الفاظ او شاد فرمائے کہ :

انی متبع ولست بعبستدع ( لمیتلت این سعد، جلا چلث م ۱۸۳)

جس الله اور الله كے رسول كے احكام كا تمنع موں ، مبتدع نسي \_ يعنى كوئى نيار استه ايجاد كرنے والا نسيں موں ، لنذا ملرى قيت الله كے تحم كے آگے سر جھكانے كى ہے ، اپنى طرف سے جو بلت كى جائے اس كاكوئى وزن كوئى قدر وقيت نسيں \_

#### ايك عجيب واتعه

ایک واقعہ آپ نے بکرت ساہو گا صدیث شریف میں آباب کہ آخضرت سلی
الله علیہ وسلم بھی بھی رات کے وقت مختلف سحابہ کرام رضوان الله تعالی علیم اجمعین
کے حلات ویکھنے کے لئے نکلتے تنے ، کہ کون کیا کر رہا ہے ، ایک مرتبہ تبجد کے وقت سر کار
دوعالم صلی الله علیہ وسلم اپ گرے نکلے ، اور معزت مدین اکبررضی الله عند کے پاس
سے گزرے ، آپ نے ویکھا کہ وہ عابزی کے ساتھ نمایت آبستہ آواز ہے تبجد کی نماز
میں تلاوت کر رہے ہیں، آگے جاکر دیکھا کہ معزت فادق اعظم رضی الله عند تبجد پڑھ
دے بی ، اور اس میں بلند آواز سے قرآن کر یم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ان کی
ملاوت کی آواز باہر تک سائل دے ری تھی، فیر، آپ یہ دیکھتے ہوئے واپس تشریف لے
ملاوت کی آواز باہر تک سائل دے ری تھی، فیر، آپ یہ دیکھتے ہوئے واپس تشریف لے

بعد من آپ مے حضرت صدیق اکبراور حضرت فلروق اعظم رضی اللہ عنها دونوں کو این پاس بلایا، اور ملے صدیق آکبررضی اللہ عند سے فرمایا کہ میں رات کو تبجد کے وقت تمہارے پاس سے گزراتو تم بحت آبت آواز سے تلاوت کررہے تھے. آپ اتی آستہ آوازے کیوں علاوت کررے تھ؟

اس کے جواب میں حضرت صدیق اکبرر منی اللہ عندنے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ:

اسمعت من ناجبت

یار سول الله! جس ذات سے جس مناجات کر رہا تھا. جس سے تعلق وہ تم کیا تھا، جس ذات کو جس سنانا چاہتا تھا، اس کو تو سنا دیا اب آواز بلند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لئے جس سے تعلق ت کر رہا تھا۔

پھر حضرت فاروق اعظم رضی الله عند سے بوجھا کہ تم زور زور سے تلاوت کر رہے متھ، اس کی کیا دجہ تھی؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ:

اف اوقط الرسنان واطرد الشيطان

میں زور سے اس لئے تااوت کر رہا تھا ماکہ جو لوگ بڑے سورے ہیں وہ بیدار ہو جائیں، اور شیطان بھاگ جائے، اس لئے جتنی زور سے تااوت کروں گا، شیطان بھاگے گا، اس لئے میں زور سے تلاوت کر رہا تھا۔

اب ذرا دیکھے کہ دونوں کی باتم اپنی اپنی جگہ درست ہیں، صدات اکبرر منی است عند کی بات بھی صحیح کہ جس تو اللہ میل کو سنا رہا ہوں، کسی دو مرے کو سنانے کی کیا منرورت ؟ اور فاروق اعظم رضی اللہ عند کی بات بھی درست کہ جس سونے والوں کو جگا دہا تھا، شیطان کو بھٹارہ تھا، لیکن اس کے بعد حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فطاب کرتے ہوئے فرہایا کہ اے ابو بھر! تم نے اپنی سمجھ سے میہ راستہ افقیار کیا کہ بست آہستہ علاوت کرنی چاہئے، اور اے فاروق! تم نے اپنی سمجھ سے میہ راستہ افقیار کیا کہ کہ ذور سے ساوت کرنی چاہئے، لیکن اللہ تعالی نے میہ قربایا کہ نہ ذیادہ ذور سے ساوت کرو، اور نہ ذیادہ آور سے ساوت کرو، ای جس معتدل آواز سے ساوت کرو، ای جس فریا ور اور برکت ہے، اور ای جس تریادہ فائدہ ہے، اس کو افقیار کرو۔

(ابوداؤد، كتب الصلاة - ببرفع الصوت بالقراة في ملاة الليل - مديث تمبر١٣٢٩)

معلوم ہوا کہ عبادت کے اندر اپی طرف سے کوئی راستہ انعتیار کر لیا، اللہ تعالی

کے نزدیک زیادہ پیندیدہ شیں، جتنااللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوار استہ پیندیدہ ہے، بس جو زور اور فائدہ ہے وہ کسی اور بس جوراستہ ہم نے بتایا ہے وہ راستہ اختیار کرو، اس میں جو نور اور فائدہ ہے وہ کسی اور میں جمیں۔

دین کی ملری روح یہ ہے کہ اطاعت اور عبادت اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے کے رسول کے بتائے ہوئے کے رسول کے بتائے ہوئے کا طریقہ کھڑ لیما ورست میں۔

# ایک بزرگ کا آئھیں بند کرے نماز بڑھنا

حضرت حاجی امداد الله صاحب مهاجر کی رحمت الله علید فے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں بیان کیا کہ ان کے قریب کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، وہ جب نماز پر حاکرتے تھے تو آنکھیں بند کرے نماز پر ہے تھے، اور فقها کرام نے لکھا ہے کہ نماز میں ویسے تو آتھے بند کر نا مکروہ ہے۔ لیکن اگر ممی محض کواس کے بغیر خشوع حاصل نہ ہو آ ہو، تواس کے لئے آگھ بند کر کے نماز پڑھنا جاتز ہے، کوئی گناہ شیں ہے ۔۔ تو وہ بزرگ نماز بہت انھی پڑھتے تھے، تمام ار کان میں سنت کی رعایت کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن آگھ بند کر کے نماز پڑھتے تھے، اور لوگوں میں ان کی نماز مشہور تھی، کیونکہ نمایت خشوع و خضوع اور نمایت عاجزی کے ساتھ نماز موجے تھے، وہ بزرگ صاحب کشف مجمی تھے، ایک مرتب انہوں نے اللہ تعالی سے در خواست کی یااللہ! میں سے جو نماز پڑھتا ہوں میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے یماں میری نماز قبول ہے یا شیں ؟ اور ممن درجہ میں قبول ہے؟ اور اس کی صورت کیا ہے؟ وہ مجھے و کھا دیں ، الله تعالى في ان كى يد ورخواست قبول فرائى، اور أيك نمايت حسين وجميل عورت سائ لائى منی، جس کے مرے کے کر یاؤں تک تمام اعضامی نمایت تناسب اور توازن تھا، لیکن اس کی آنکھیں شیں تھی، بلکہ اندھی تھی، ادر ان سے کما کیا کہ یہ ہے تماری نماز، ان بزرگ نے بوجھاکہ یااللہ! یہ است اعلیٰ درجہ کی حسن و جمال والی خاتون ہے، مراس کی آ تکھیں گمال ہے؟ جواب میں فرمایا کہ تم جو نماز پڑھتے ہو، وہ آ تکھیں بتد کر کے پڑھتے ہو، اس واسطے تمهاری نماز ایک اندھی عورت کی شکل میں و کھائی حمی ہے۔

یہ واقعہ حضرت حابی صاحب قدس الله مرہ نے بیان فرایا، اور حضرت فعانوی قدس الله مرہ اس واقعہ پر تیمرہ کرتے ہوئ فراتے ہیں کہ: بات وراصل یہ تھی کہ اللہ اور الله کے رسول نے نماز پڑھنے کاجو سنت طریقہ بتایا وہ یہ تھا کہ آئمیس کھول کر نماز پڑھو، مجدہ کی جگہ پر نگہ ہوئی چاہئے، یہ ہمارا بتایا ہوا طریقہ ہ، اگر چہ دو سرا طریقہ جائز ہ، گناہ نمیں ہے، گیاہ سنت کا نوراس میں حاصل نمیں ہو سکن اگر چہ نقما کرام نے یہ فرایا کہ اگر نماز میں خیابات بحت آتے ہیں، اور خشوع حاصل کرنے کے لئے اور خیابات کو دفع کر نے کے لئے کوئی محفی آئکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے تو کوئی گناہ نمیں، جائز ہو متاہے تو کوئی گناہ نمیں، جائز ہم ملی اللہ علیہ وسلم نے سادی عمر بھی کوئی مماز آئکھیں بند کر کے نمین پڑھی، اس کے بعد صحابہ کرام و موان اللہ تعالی علیم ملی اللہ علیم کوئی نماز آئکھ بند کر کے نمیں پڑھی، اس کے بعد صحابہ کرام و موان اللہ تعالی علیم الجمعین نے بھی کوئی نماز آئکھ بند کر کے نمیں پڑھی، اس کے بعد صحابہ کرام و موان اللہ تعالی علیم سنت کا تور نمیں ہوگا۔

( لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغييض عييه في الصلاة، زاد المعاد لا بن قيم 10 / 2000)

#### نماز میں وساوس اور خیالات

اور مید جو خیال ہور ہا ہے کہ چونکہ نماز میں خیانات و و ساوس بست آتے ہیں ، اس
لئے آگھ بند کر کے نماز پڑھ او ، تو بھائی ، اگر خیانات غیر اختیاری طور پر آتے ہیں تواللہ
تعالٰ کے ہاں اس پر کوئی سواخذہ کوئی پکڑ نہیں ، وہ نماز جو آنکھیں کھول کر اتباع سنت میں
پڑھی جارہی ہے ، اور اس میں غیر اختیاری خیانت آرہے ہیں ، وہ نماز پھر بھی اس نماز
سے آچھی ہے جو آگھ بند کر کے پڑھی جارہی ہے ، اور اس میں خیانات بھی نہیں آرہے
ہیں ، اس لئے کہ وہ نماز نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اواکی جارہی ہے ، اور بید
و و مری نماز اتباع رسول میں نہیں ہے۔

الله المرامعل اتباع كاب الى طرف على طريقة كمرن كانسين، اى

کانام دین ہے اب ہم نے میہ جو سوچ لیاہے کہ فلال عبادت اس طرح ہوگی، اور فلال عبادت اس طرح ہوگی، اور فلال عبادت اس طرح ہوگ ۔ تو یہ سب الله تعالیٰ کے ہاں غیر مقبول ہے، اس لئے فران یاک " کل بدعة ضلالة " کہ ہر بدعت محرای ہے۔

# بدعت کی صحیح تغریف اور تشریح

ایک بات اور عرض کر وول، جس کے بارے میں لوگ بکٹرت ہو چھا کرتے ہیں، وہ سے کہ جب ہرنتی بات گراہی ہے، تو سے پاکھا بھی گراہی ہے، سے ٹیوب لائٹ بھی گراہی ہے۔ سے بس بھی سے موثر بھی گراہی ہے، اس لئے کہ سے چیزیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمانے میں نہیں تھیں، بعد میں پیدا ہوئی ہیں، ان کے استعمال کو بدعت کیوں نہیں کہتے ؟

خوب سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے بدعت کو جو ناجائز اور حرام قرار دیا، یہ وہ بدعت کے جو دین کا حصہ بنالیا جائے کہ یہ ہے جو دین کا حصہ بنالیا جائے کہ یہ بھی دین کا حصہ بنالیا جائے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، مثلاً یہ کمناکہ ایصال ثواب اس طرح ہوگا، جس طرح ہم نے بنادیا لیمن تمیسرے دن تیجہ ہوگا، مجر دسوال ہوگا، مجر چہلم ہوگا، اور جو اس طریقے سے ایصال تواب نہ کرے وہ مردود ہے۔

### میت کے گھر میں کھانا بنا کر مجیجو

حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى تعليم بيب كداكر كمى كے مكر ميں صدم بور، اور ورس كو ورس مدم بور، الى اور ورس كو ورس كو التي الله عليه وسلم في الله عند غروه موجة كے موقع پر شهيد بوئ، تو آنخضرت صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في موجة كمر والوں سے فرما ياكم :

اصنعوالآل ابف جعف طعامًا فانه قدرناه مدامر شغله مدر (ابو داوُد، كُلُب المِنْكُر، بلب صنعة الطعام لا حل اليت، صديث نبر (PIPT)

جعفرے گھر والول کے لئے کھانا بنا کر جعیجو، اس کئے کہ وہ ب چارے مشغول ہیں اور

774

صدمہ کے اندر ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہیے ہے کہ اس کے لئے کھانا بناؤ جس کے گھر صدمہ ہو گیا، ماکہ وہ کھانا لکانے ہیں مشغول نہ ہو، ان کو صدمہ ہے۔

# آجكل كي الني كنظ

آ جکل الٹی گنگار بہتی ہے کہ جس کے گھر صدمہ ہے ، وہ کھناتیار کرے ، اور نہ صرف یہ کہ کھناتیار کرے ، اور نہ صرف یہ کہ کھناتیار کرے ، بلکہ وحوت کرے ، شامیائے لگائے ، ویکس پڑھائے ، اور اگر دعوت جمیں دے گاتو براوری میں ناک کٹ جائے گی ، یمال تک سننے میں آیا ہے کہ جو پیچارہ مرکمیاہے ، اس کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں ، مثلاً یہ کہا جاتا کہ :

مر کیامردودنه فاتحه نه ورود

اگر مرنے والے کے گھر میں وعوت نہ ہوئی تو پھراس کی بخشش نہیں ہوگی، معاقہ اللہ، اور پھروہ وعوت بھی مرنے والے کے ترکے سے ہوگی، جس میں اب سارے ور شاء کا حق ہو گیا، ان میں نابالغ بھی ہوتے ہیں، اور نابالغ کے مال کو ذرہ برابر چھونا شرعاً حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے، پھر بھی ہے سب پھھ ہو رہا ہے، اور جو فحض ہے سب نہ کرے وہ مردود ہے۔

دمین کا حصہ بنانا بدعت ہے

لنذا دین کا حصہ بناکر ، لازم اور ضروری قرار دے کر دین جس کوئی چیز ایجاد کی جائے ، وہ بدعت ہے ، ہاں! اگر کوئی چیز دین کا حصہ نہیں ہے ، بلکہ کس نے اپنے استعمال اور آرام کے لئے کوئی چیز افقیار کرئی ، مثلاً ہوا حاصل کرنے کے لئے پھھا بنالیا ، روشنی حاصل کرنے کے لئے کار استعمال کرئی ، یہ کوئی حاصل کرنے ، یہ کوئی سے کہ بدعت نہیں ، کیونکہ ونیا کے کامول جس اللہ تعالی نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ مباحلت کے دائرے جس دہتے ہوئے جو چاہو کرو ، لیکن وین کا حصہ بنا کر ، یا کسی فیر مباحلت کے دائرے جس دہتے کو واجب مستحب کو آور وہ بدعت ہوگی ، اور حرام ہوگی۔

### حضرت عبدالله بن عمر كابدعت سے بھاكنا

حعزات محلیہ کرام برحت سے انتما ورجہ کا پریز کرتے تھے، حفرت عبداللہ
بن عمر رضی الله عند ایک مرجہ ایک معجد میں نماز پڑھنے کے لئے تشریف لے مجے،
اذان ہوگئی، ابھی جماعت نہیں کھڑی ہوئی تھی کہ اس موذن نے لوگوں کو جمع کرنے
کے لئے آواز دے دی کہ " المصلاة جاسعة "کہ نماز کھڑی ہوری ہے، آجاتی، اور
ایک مرجہ شاید " می علی الصلاة ہمی دوبارہ کہ دیا، ماکہ جولوگ اب تک نہیں آئے
ایک مرجہ شاید " می علی الصلاة ہمی دوبارہ کہ دیا، ماکہ جولوگ اب تک نہیں آئے
این، وہ جلدی ہے آجائیں، جب حفرت عبداللہ بن عمر صنی اللہ عند نے بید الفاظ سے
این، وہ جلدی سے قرمای کہ:

اخرج بتامن عندهذاالمبتدع

(سنن تمذي، ابواب العسلاة، بلب اجاء في النشويب في الفجر- حديث مبر ١٩٨-)

بجے اس بدهتی کے پاس سے نکاو، اس کئے کہ بد فض بدعت کر رہا ہے، الله اور الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے جو ازان کا طریقه بنایا تھا وہ تو ایک مرتبہ ہوتی ہے، اور وہ ہو چکی، ووہرہ اعلان کرنا یہ حضور صلی الله علیہ وسلم کا طریقہ شیں ہے، یہ طریقہ بدعت ہے، لنذا ججے اس مجدسے نکاو، میں جارہا ہوں۔

قیامت اور بدعت دونوں ڈرنے کی چیزیں ہیں

الذا سر كار دو عالم صلى الله عليه وسلم اس حديث كے اندر جهل افي است كواس بات ب ورات تم بر حمله آور جون والا ب، بات ب ورات تم بر حمله آور جون والا ب، وہاں ساتھ ساتھ آمندہ آئے والی محرابیوں سے بچانے كے لئے يہ جمله ارشاد فرمايا كه : بر ترین چزیں دہ جی جو انسانوں نے اپی طرف سے كھڑ لی جیں، اور ان كو دین كا حصه بنا دیا ہے، جبكہ الله اور الله كے رسول صلى الله عليه وسلم نے دین كا دہ طریقه نمیں بتایا. اس سے بر بیز كرو، ورنه دہ حميں محرابى كى طرف نے جائے گا۔

الدے حق میں سب سے زیادہ خیر خواہ کون؟

بمراكلا جمله ارشاد قرما یا كه:

أذااولى بكل مؤمن من نشبه

میں ہرمومن سے اس کی جان سے زیادہ قریب ہوں، یعنی انسان خود اپنی جان کا آنا خرر خواہ نہیں ہو سکا جتنا میں تمہارا خرخواہ ہوں، جیسے باپ اپ یج پر شفقت کر آ ہے کہ اپنا اور مشقت جمیل لے گا، محنت انعا نے گا، لیکن اولاد کی تکلیف ہر واشت نمیں کر سکتا، اس لئے آ ہے نے فرایا میں تمہارے لئے تمہاری جان سے زیادہ قریب ہوں، جو کچھ میں تم سے کہ رہا ہوں، وہ کوئی اپ مغاد کے خاطر نمیں کہ رہا ہوں، بلکہ تمہارے فاکدے کے لئے کہ رہا ہوں اس لئے کہ میں دکھے دہا ہوں کہ کمیں یہ قوم محرای میں جتا ہو کر اپ کو جنم کا متحق نہ بنا ہے، آ مے فرایا کہ:

مت ترك مالا ولاهله اومت ترك دساً اوضاعًا فاليوعلي

یعنی آخرت میں تو میں تمبارا خرخواہ ہوں ہی، ونیا کے اندر بھی یہ معللہ ہے کہ اگر کوئی افتحف کچھ مل بطور ترکہ کے جمور کر گیا ہے، تو وہ میراث اس کے گھر والوں کے لئے ہے، تروہ میراث اس کے گھر والوں کے لئے ہے، ترفیہ چھور کر گیا ہے، اور ترکہ میں اتنا مل نہیں ہے کہ اس سے قرضہ اواکیا جا سکے، یا اولاد چھور کیا ہے، اور ترکہ میں اتنا مل نہیں ہے کہ اس سے قرضہ اواکیا جا سکے، یا اولاد چھور کیا، جس کی کوئی کفالت کر دن گا، یہ سب اس لئے فرمایا باکہ میں اولاد میں ہو جائے کہ مجمع تممل کی خرخوائی مطلوب ہیں میں ہوں ہو جائے کہ مجمع تممل کی خرخوائی مطلوب ہی ممرس پکڑ کر جنم سے روکنا چاہتا ہوں، اور تم اس میں گرے جارے ہو، اور میں تمہیں بچار ہا،وں کہ خدا کے لئے ان ہوں، اور تم اس میں گرے جائے ان برعوں سے باز آجائی، باکہ اس عذاب جنم کا نہوں سے باز آجائی، باکہ اس عذاب جنم کے نہوں سے نوات یا جائے۔

( فانا آخذ بحجز کم عن الناروانثم تقتحمون فيها، صحيح بخاري، كتاب الرقاس، باب الائتها عن المعامى، صح*ث تمر ١٣٨٣*)

صحاب کی ذند گیوں میں انقلاب کمال سے آیا؟

مید حضور صلی الله علیه وسلم کی وہ باتیں تھیں جنوں نے صحابہ کرام رضوان الله تعلق علیم اجمعین کی زندگی میں انقلاب بر پاکیا، اور الی تبدیلیاں الامی کہ ایک ایک

صحابہ کماں سے کماں پہنچ گیا۔ جب بات ول سے نکلی تھی، دل پر اثر کرتی تھی، اس لئے مرکار دو عالم مسلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے نے لوگوں کی زند گیاں بدل ویں، آج ہم محسنوں تقریر کرتے ہیں، محسنوں وین کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کوئی تبدیل اور انتقاب نمیں آئا، کوئی لس سے مس نمیں ہوتا، اس لئے کہ بسالو تات کئے والا خود اس پر کار برد نمیں ہوتا، اور دملرے دل میں دہ جذبہ اور ورد نمیں، جس کی وجہ سے مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے صحابہ کی زندگیوں میں انتقاب بر پا ہوا، آج بھی جندا اثر براہ راست تھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات میں ہے، اور براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات میں ہے کتنی کچھے دار تقریر میں کر لو، اس میں وہ اثر نمیں ہوتا، اللہ تو کا ہم لوگوں کو اس کی قدر کرنے کی توثی عطا فرائیں۔

# بدعت کیاہے؟

بعض حفزات میہ کتے ہیں کہ بدعت کی دو قشمیں ہوتی ہیں، ایک بدعت حنہ اور ایک بدعت سیہ، بینی بعض کام بدعت تو ہوتے ہیں، لیکن ایجھے ہوتے ہیں۔ اور بعض کام بدعت بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ لنذا اگر کوئی اچھا کام شروع کیا جائے تو اس کو بدعت حنہ کما جائے گا، اور اس میں کوئی فرالی نمیں ہے۔

### بدعت کے لغوی معنی

خوب سمجھ لیجے کہ بدعت کوئی انہمی نہیں ہوتی، جتنی بدعتیں ہیں، وہ سب بری
ہیں، اصل بات یہ ہے کہ بدعت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی، اور ایک اصطلاحی،
اگر آپ لغت اور ڈکشنری ہیں بدعت کے معنی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گاکہ لغت
میں اس کے معنی نئی چیز کے ہیں، لنذا جو بھی نئی چیز ہے اس کو لغوی انتبار ہے بدعت
کمہ سکتے ہیں، مثلاً یہ چکھا، یہ بحلی، یہ ٹرین اور ہوائی جماز وغیرہ لغت اور ڈکشنری کے
اختبار سے سب بدعت ہیں کے تک میہ چیزیں ہمارے دورکی ہی سیدادار ہیں مسلمانوں کے
افتبار سے سب بدعت ہیں کے وقعہ میہ چیزیں ہیں۔
لوئین دور میں ان کا وجود نہ تھا یہ سب نئی چیزیں ہیں۔
لوئین دور میں ان کا وجود نہ تھا یہ سب نئی چیزی جو جدعت نہیں کتے، باکہ بدعت کے معنی

(TrA)

یہ ہیں کہ دین میں کوئی نیا طریقہ تکالنا، اور اس طریقہ کو از خود مستحب یا لازم یا مسئون قرار وینا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفار اشدین نے مسئون قرار نمیں دیا، اس کو بدعت کمیں گے، اس اصطلاحی معنی کے لحاظ سے جن چزوں کو بدعت کما گیا ہے ان میں سے کوئی بدعت مند " نمیں ہوتی۔ اور ایس کوئی بدعت " حسنہ" نمیں ہے بلکہ ہر بدعت ہری بی ہے۔

# شریعت کی دی جوئی آزادی کو کسی قید کا پابند بنانا جائز نهیں

البنتہ کھے چیزیں انلہ تعالی نے مبل قرار دی ہیں۔ یا کھے چیزیں حضور اقدی ملی اللہ علیہ وسلم نے مسئون اور اجر و ثواب کا موجب تو قرار دی ہیں۔ لیکن ان چیزوں میں شریعت نے کوئی خاص طریقہ مقرر نمیں کیا کہ اس طرح کرو کے تو ثواب ذیادہ ملے گا، ایسے کاموں کو جس طریقے سے ذیادہ ملے گا، ایر اس طرح کروگ تو ثواب موتا ہے۔

#### ايصال نواب كاطريقه

مثلاً کی مردہ کو ایسال ثواب کر نابوی فضیلت کی چیز ہے، جو محف کمی مرنے والے کو ایسال ثواب کرے تواس کو وگنا ثواب ملتا ہے، ایک اس عمل کے کرنے کا تواب، اور دو مرے ایک مسلمان کے ماتھ ہدردی کرنے کا تواب، لیکن شریعت نے ایسال ثواب مرف قر آن شریف ایسال ثواب مرف قر آن شریف ایسال ثواب مرف قر آن شریف پڑھ کر کرو، بلکہ جس وقت جس نیک کام کی توفق ہو جائے اس نیک کام کا ایسال ثواب جائز ہے، تلاوت کلام پاک کا ایسال ثواب کر سکتے ہیں، صدقہ کا بھی کر سکتے ہیں۔ نفی تماز پڑھ کر اس کا ایسال ثواب کر سکتے ہیں۔ ذکر و تبیح کا بھی کر سکتے ہیں، یمان سک کہ اگر کوئی کتاب تکھی ہے، اور کوئی تصنیف و آلیف کی ہے، اس کا بھی ایسال ثواب کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی کتاب تکھی ہے، اور کوئی تصنیف و آلیف کی ہے، اس کا بھی ایسال ثواب کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی وعظ و تھیجت کی تصنیف و آلیف کی ہے، اس کا بھی ایسال ثواب کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی وعظ و تھیجت کی ایسال ثواب کیا جا ہیں، مب کا ایسال ثواب کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی وین مقرر سے تواس کا بھی ایسال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور کوئی دن مقرر ایسال ثواب کے لئے کوئی دن مقرر ایسال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور اس کا کوئی دن مقرر ایسال ثواب کے لئے کوئی دن مقرر ایسال ثواب کے لئے کوئی دن مقرر ایسال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح شریعت نے ایسال ثواب کے لئے کوئی دن مقرر ایسال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح شریعت نے ایسال ثواب کے لئے کوئی دن مقرر ایسال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح شریعت نے ایسال ثواب کے لئے کوئی دن مقرر

منیں کیا کہ فلاں دن کرو، اور قلاں ون نہ کرو، بلکہ جس وقت اس فخص کا انتقال ہوا ہے، اس کے بعد جس وقت ون کرے، ہوا ہوا ہے، اس کے بعد جس وقت چاہیں ایسال ٹواب کر سکتے ہیں، چاہے پہلے دن کرے، چاہے دوسرے دن کرے، جب چاہے کرے، کوئی دن مقرر نہیں ہے، اب اگر کوئی فخص ایسال ٹواب کا کوئی بھی طریقہ افقای کرے جس کی مقرر نہیں ہے، اب اگر کوئی فخص ایسال ٹواب کا کوئی بھی طریقہ افقای کرے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، تواس میں کوئی خرابی نہیں۔

# كتاب تصنيف كرك اس كاايسال ثواب كرسكتے ميں

مثلاً میں نے عام مسلمانوں کے فاکدے کے لئے ایک کتاب کہ اور کتاب لکھنے کا مقعد تبلیغ و عوت ہے ، اور کتاب لکھنے کا مقعد تبلیغ و عوت ہے ، اور کتاب لکھنے کا ثواب فلال فخص کو پہنچا دیجئے۔ تو یہ ایصال ثواب درست ہے ، حالاتکہ کتاب لکھ کر ایسال ثواب کرنے کا عمل نہ تو بھی حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ صحابہ کرام نے کیا اور نہ کتاب کا می عنی نہیں ، لیکن آب نے ایسال ثواب کرنے کی فضیلت بیان فرائی ، لازا یہ جو جس ایسال ثواب کر رہا ہوں یہ بدعت نہیں ، لیکن آگر جس یہ کوں کہ کتاب لکھ کر ایسال ثواب کر رہا ہوں یہ بدعت نہیں ، لیکن آگر جس یہ کوں کہ کتاب لکھ کر ایسال ثواب کر رہا ہوں یہ بدعت نہیں ، لیکن آگر جس یہ کوں کہ کتاب لکھ کر ایسال ثواب کر رہا ہوں یہ بدعت نہیں ، لیکن آگر جس یہ کوں کہ کتاب لکھ کر ایسال ثواب کر دی جو وین کا حصہ سنت ہے ، اس صورت جس میرا کی عمل جو موجب اجر و ثواب تھا ، بدعت ہو جائے گا ، اس لئے کہ جس نے اپنی طرف سے دین جس ایک ایسی جے داخل کر دی جو دین کا حصہ نہیں بھی ۔

# تيسرا دن لازم كرلينا بدعت ہے

ای طرح بردن ایسل ثواب کرنا جائز تھا، پہلے دن بھی، دو مرے دن بھی اور تھیں۔ میں اور تھیں اور تھیں ہوں ہیں اور تھیں ہورے دن بھی اور تھیں ہورے دن بھی ہورے دن بھی ایسل ثواب کر دہا ہے تواس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے لیکن اگر کوئی ہیہ کے کہ یہ تیسرا دن خاص طور پر ایسال ثواب کرنا زیادہ ایسال ثواب کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، یا یہ سنت ہے، یا یہ کے کہ اگر کوئی فض تیرے دن ایسال

ٹواب نہیں کرے گا تو اس کو ناواتغوں کی احت و طامت کا شکار ہونا پڑے گا، اب میں ایسال ٹواب بدعت ہو جائے گا، اس لئے کہ اس عمل کو اپنی طرف سے ایک خاص دن میں لازم اور ضروری قرار دے دیا۔

جعہ کے دن روزہ کی ممانعت فرما دی

حضور الله ملی الله علیه وسلم نے جمعہ کے دن کی ممتی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور حضرت ابو ہررہ و رمنی الله تعالی فرماتے ہیں کہ:-

قل ما كان يعظى بوص الجمعة (تذى كر الموم ، بب ما بافي صوم يوم الجمعة ، منث نمر ٢٣٢)

اینی بهت کم ایبا ہو آنما کہ جمعہ کے روز آپ نے روزہ ندر کھا ہو، بلکہ اکثر جمعہ کے دن روزہ رکھا کرتے ہے اسلے کہ یہ فضیات دن روزہ رکھا شروع کر دیا اور جمعہ کے دن روزہ رکھنا شروع کر دیا اور جمعہ کو دیا ورزے کے ماتھ گزرے تو الحول ہے جہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا شروع کر دیا اور جمعہ کو دن کو روزے کے ماتھ اس طرح مخصوص کر دیا جس طرح میمودی لوگ ہفتہ کے دن کو مخصوص کرتے ہیں، اس نے میمودیوں کے میماں ہفتہ کے دن روزہ رکھنا جاتا تھا، اور اس کے ذہوں ہیں ہفتہ کے دن روزہ رکھنا جاتا تھا، اور حضور صلی الله علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے صحابہ کرام کو منع فرما دیا، اور با تاہمہ صدیث ہیں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے روز اللہ تعانی نے روزہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ جمیس ایسا نہ ہو کہ جس دن کو کوئی شخص روزہ نہ رکھے۔ یہ آپ نے اس کے قرمایا کہ کمیس ایسا نہ ہو کہ جس دن کو دیں، اور وہ عمل دو مردل کی نظر میں ضروری نہ سمجما جانے گئی، اس لئے آپ نے روزے کے لئے آپ نے دیس، اور وہ عمل دو مردل کی نظر میں ضروری نہ سمجما جانے گئی، اس لئے آپ نے روزے کے لئے جمد کی ایس کو ضروری اور کازی نہیں محجمۃ تھے نہ دو مردل کے گئے اس طرح کا کوئی دیمام اس کو ضروری اور کازی نہیں محجمۃ تھے نہ دو مردل کے گئے اس طرح کا کوئی والم ام کری کرانا چاہئے تھے۔ دو مردل کے گئے اس طرح کا کوئی اس ماری کرانا چاہئے تھے۔

( ترمدي- كناب الصوم، باب ماجاي كراهية صوم يوم العبعة وحله - صي قرم ٢٣٣)

### تیجه، دسوال، جالیسوال کیا بین؟

بسرحال! بی بید جو عرض کر رہا تھا کہ یہ بیجہ، دسواں، بیسواں اور چاہیسواں جائز خمیں ہے، یہ اس لئے کہ لوگوں نے ان دنوں کو ایصال ثواب کے لئے مخصوص کر دیا ہے، لیکن اگر کوئی فخص ایصال ثواب کے لئے کوئی دن مخصوص نہ کرے، بلکہ القاتا وہ تیسرے دن ایصال ثواب کر لے، تو اس میں بھی کوئی خرابی نہیں، البت چونکہ آجکل تیسرے بی دن کو بعض لوگوں نے لازم سمجھ رکھا ہے اس لئے ان کی مشاہمت سے بیخنے کے بلود خاص تیسرے دن یہ کام نہ کرے تو زیادہ بہترے۔

# انگوشھ چومنا كيوں بدعت ہے؟

آپ نے معجد سے ازان کی آوازش، اور ازان کے اندر جب "اشبهدان محماً رسول الله" سنا، آب كے ول من حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى محبت كا واعيه بيدا ہوا، اور محبت سے بے اختیار ہوکر آپ نے انگوشم جوم کر آٹھوں سے لگا لئے تو ہذات خور سے عمل کوئی محناہ اور بدعت شیں، اس لئے کہ اس نے سے عمل بے اختیار سرکار وو عالم صلى الله عليه وسلم كى محبت من كيا، اور سركار ووعالم صلى الله عليه وسلم كى محبت اور عظمت الک قابل تعریف چرے اور ایمان کی علامت ہے، اور انشاء اللہ اس محبت مراجر و اواب لے گا، کین اگر کوئی مخص ماری دنیا کے لوگوں سے یہ کمنا شروع کر دے کہ جب بھی اذان من "اشهدان محمأ رسول الله" يرحاجات، توتم سب اس وقت اين الكونمون کو چوہا کر وہی لئے کہ اس وقت انگوٹھوں کو چومنامستحب یاسٹ ہے اور جو شخص انگوٹھوں كون جوسى، وو حضور الدس صلى الله عليه وملم سے عجبت كرنے والانسي ب ، تووى عمل جو محبت کے جذبے سے باکل جائز تھا۔ اب برعت بن گیا۔ اس میں باریک فرق ہے کہ اگر سے جائز عمل سیح جذب سے کیا جارہ ہے اور اس میں خود ساخت کوئی قید نہیں ہے تو وہ بدعت نسي ہے۔ اور جب اس عمل كوائ اور لازم كرليا، ياس كوسنت سجه ليا، اور أكر کوئی دومرافخص وہ عمل نہ کرے تواس کو مطعون کرنا شروع کر دیا۔ بس وہی عمل بدعت بن جائے گا۔

جی تو یماں کک کتابوں کدایک فخص کے سامنے کمی مجلس میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کانام گرای آیا۔ اور اس کو بے انتیاریہ تصور آیا کہ حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، اور اس نے یہ تصور کرکے کہ ویا کہ "الصلاة والسلام علیک یارسول اللہ!" اور حاضر ناظر کا عقیدہ اس کے ول میں نہیں تھا۔ بلکہ جس طرح ایک آوی غائب چیز کا تصور کر لیتا ہے کہ یہ چیز میرے سامنے موجود ہے، تو اس تصور کر میں اور میہ الفاظ کئے میں بھی کوئی حرج نہیں۔

لیکن آگر گوئی شخص بید الفاظ اس عقیدے کے ساتھ کے کہ حضور اقد سی اللہ علیہ وسلم میان پراس طرح حاضرہ ناظر ہیں جس طرح اللہ تعالی حاضرہ ناظر ہیں، تو بیہ شرک ہو جائے گا، معاذ اللہ، اور آگر اس عقیدے کے ساتھ تو نمیں کے، لیکن بید سوچا کہ "الحسلوۃ والسلام علیک یار وال اللہ " کمنا سنت ہے، اور اس طرح درود پر منا ضروری ہے، اور اس طرح درود پر منا ضروری ہے، اور جو فخص اس طرح یہ الفاظ نہ کے گویاس کے دل میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نمیں ہے۔ تو پھر می عمل بدعت، صلاحت اور شرای ہے۔

### عمل كاذرا سافرق

لنذا عقیدے اور عمل کے ذراہے فرق ہے آیک جائز چیز ناجائز اور بدعت بن جاتی ہے، آپ جتنی بدعتیں دیجیں گے، ان میں ہے اکثرائی ہیں جو بذات خود مبلح تغییں اور جائز تھیں، لیکن جب اے فرض کی طرح لازم کر لیا گیا تواس ہے وہ بدعت بن جمیں۔

# عيد كے روز كلے ملناكب بدعت ہے؟

عید کے دن آپ نے عید کی نماز پڑھی، اور عید کی نماز کے بعد دو مسلمان محائیوں نے خوشی کے جذبے میں آکر آپس میں ایک دو مرے سے گلے ل لئے، تواصلاً گلے مائوں ناجاز فعل نہیں، یا مثلاً ابھی آپ یمان مجلس سے آخیں، اور کسی سے گلے ل

لیں تو کوئی گناوی بات نہیں، جازے ۔ نیکن آگر کوئی فخص ہے سوچے کہ عیدی نماذ کے بعد کلے ملنا عیدی سنت ہے، اور یہ جی عیدی نماذ کا حصہ ہے اور جب بک گلے نہیں ملیں گے، اس وقت بدعت بن جائے گا، اس لئے کہ ایک ایک چیز کو سنت قرار ویا جس کو نبی کریم صلی نفذ علیہ وسلم نے سنت قرار نہیں ویا، اور صحابہ کرام نے اس کو نہ سنت قرار ویا ، اور نہ اس کی پابندی کی ، اب اگر کوئی فخص گلے صحابہ کرام نے اس کو نہ سنت قرار ویا ، اور آپ اس سے کہیں کہ آج عید کا دن ہے ، ملئے ہے، افکار کرو کی فخص گلے ملئے وال نکی میں گئے نہیں ملئے ؟ اس کا مطلب ہید ہے کہ آپ نے عید کے دن گلے ملئے کو لازی قرار وے ویا، اور از خود لازی قرار وے لینای اس کو بدعت بنا رہتا ہے۔ لیکن ویسے بی الفاقی طور پر گلے ملئے کو دل چاہا، اور مکلے مل لئے تو ہیہ بذات خود بدعت نہیں بسر حال! الفاقی طور پر گلے ملئے کو دل چاہا، اور مکلے مل لئے تو ہیہ بذات خود بدعت نہیں بسر حال! حیل بھی مبلح عمل کو لازم قرار ویے یااس کو سنت یا واجب قرار دیے سے وہ بدعت بن جات ہے۔

# كيا "تبلغي نصاب" پرهنا بدعت ٢٠

ایک صاحب جھ سے پوچنے گئے کہ یہ تبلینی جماعت والے تبلینی نصاب پڑھتے ہیں۔ اور لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہیں اور صحابہ کرام کے زمانے ہیں تبلینی نصاب پوھتا تھا۔ اور خافاء راشدین کے زمانے ہیں کون پڑھتا تھا۔ اور خافاء راشدین کے زمانے ہیں کون پڑھتا تھا؟ للذا بہ تبلینی نصاب پڑھنا بھی بدعت ہو گیا۔ نیکن ہیں نے آپ کے سامنے جو تفصیل بیان کی، اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ علم اور دس کی بات کمناور اس کی تبلیغ کر تا ہروقت اور ہر آن جائز ہے، مشنا ہم اور آپ جمعہ کے روز عصر کے بعد میں، اور وین کی بات سنتے اور سناتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخف بی کے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ فاس کے کم حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ فاس نے ہوں الذا سے ہمارا جمع ہوتا ہمی بدھت ہے، خوب سمجھ لینے کہ بید اس لئے بدعت نہیں کہ ہو، لذا سے ہمارا جمع ہوتا ہمی بدھت ہے، خوب سمجھ لینے کہ بید اس لئے بدعت نہیں کہ دین کی تعلیم و تبلیغ ہروقت اور ہر آن جائز ہے۔ لیکن اگر ہم میں سے کوئی فونس سے کئی فونس سے کوئی فونس سے کئی قدیم کے دین عمر کے بعد مسجد بیت المکرم می میں سے اور گوش میں سے اور گھے کہ جمد سے دن عمر کے بعد مسجد بیت المکرم می میں سے اجتماع مسنون ہے، اور اگر

کوئی مختص اس اجتماع میں شرک نہ ہو تو اس کو تو دین کا شوق شیں ہے، اس کے دل میں دین کی محتمت اور محبت نہیں ہے، اس لئے کہ بیت المکرم میں جمعہ کے دن نہیں آ آ۔ تو اس صورت میں یک اجتماع کا عمل جو ہم اور آپ کر رہ جیں، بدعت بن جائے گا۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ اب ایک آوئی یمال آنے کے بہائے کمی دوسری جگہ پر چلا جا آئے۔ اور وہاں جاکر دین کی باتیں سن لیتا ہے، تو وہ بھی ٹواب کا کام کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی محف اس سے کے کہ بیت المکرم ہی میں دین کی باتیں سننے کے لئے آئے، اور جمرے دن ہی آئے، اور جمرے بعد ہی آئے، اور بیان بھی فلال محفی ہی کا ہو تواس صورت میں میں عمل بدعت بن جائے گا۔

ای طرح اوگ تبلینی نصاب پڑھتے ہیں اور دین اعمال کی فضیلتیں ساتے ہیں، سے
بوے تواب کا کام ہے۔ اب اگر کوئی اس کو متعین کرے کہ تبلینی نصاب ہی پڑھتا
ضروری ہے، اور می سنت ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی ووسری کتاب پڑھی جائے گی تو
وہ مقبول نہیں، نؤاس صورت میں سے تبلینی نصاب پڑھنا بھی بدعت بن جائے گا۔ لنذا
کسی بھی عمل مباح کو یا جرو تواب والے عمل کو خاص وقت اور خاص حالات کے ساتھ
مربوط کرکے لازم قرار دے دیا جائے تو وہی بدعت بنا ویتا ہے۔

# سیرت کے بیان کے لئے خاص طریقہ مقرر کرنا

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی سیرت بیان کرنا کتنے اجر و نعنیات کا کام بے۔ وہ لمحات جس میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کاذ کر سمی بھی حیثیت سے ہو، وہ عاصل زندگی ہے ۔

او قات ہمہ بود کہ بیان بسر کرد حقیقت میں قابل قدر او فات تو دی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک میں مرف ہو جائیں۔ لیکن اگر کوئی فخص اس کے لئے کوئی خاص طریقہ متعین کر دے ، خاص دن متعین کرے۔ یا خاص مجلس متعین کر لے ، اور یہ کے کہ ای خاص دن اور صورت بی میں اجر و ٹواب مخصر ہے تو یکی قیودات اس جائز اور مبارک عمل کو بد حت بنا دیں اس کی آسان می مثال میجے کہ ہمیں نماز میں انتحیات پڑھنے کے بعد درود
شریف پڑھنے کی تلقین کی تھی ، اللہ ملی علی محمد وعلیٰ آل محر کماسلیت علی ابراهیم و
علیٰ آل ابراهیم ایک حمید مجید، یہ ورود شریف پڑھنا حضر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں سکھا دیا اس کو پڑھنا جائز اور مسنون ہے۔ اب اگر کوئی فخص دو مرا درود شریف
پڑھے، جس کے الفاظ اس سے مختف ہوں۔ مثل : اللہ مصلی علیٰ محر النبی لای و علیٰ
آلہ و صحبه و بلرک و مسلم، پڑھے تو یہ بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، اور درود شریف
پڑھنے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی مختص یہ کہ کہ وہ درود شریف نہ پڑھو، بلکہ
یہ دو مرا والا درود شریف پڑھو لور بھی پڑھنا سنت ہے، تواس صورت میں درود شریف
بڑھنا جو بڑی نشیلت والا عمل تھا۔ یہ عتب بن جائے گا۔

# دنیاکی کوئی طاقت اس کوسنت نہیں قرار دے سکتی

خوب سمجو لیج کو لوگوں نے جو بدعت کی قشمیں نکال لیں ہیں کہ ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، اور ایک بری ہوتی ہے۔ یاد رکھو، بدعت کو بدعت سید ہوتی ہے، ایک ایکی ہوتی ہے، اور ایک بری ہوتی ہے۔ یاد رکھو، بدعت کوئی حسنہ نہیں، کوئی بدعت ایجی نہیں، جو طریقہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات خاخارا شدین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عشم نے ضروری قرار نہیں دیا، اور سنت قرار نہیں دیا، مستحب قرار نہیں دیا۔ اگر کوئی ایسا کرے گاتو وہ صلات اس کو واجب، سنت اور مستحب قرار نہیں دے سکتی۔ اگر کوئی ایسا کرے گاتو وہ صلات اور عمرای ہوگی اس لئے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صحاب کرام دین کو اتنا نہیں سمجھتے ہیں۔

خلاصه

خلاصہ سے ہے کہ بعض نئی چیزین تو وہ ہوتی ہیں جن کو کوئی بھی فخص وین کا حسہ نہیں سجمتا، مثلاً میہ پنکھا، یہ لائٹ، ٹرین، ہوائی جہاز، وغیرہ۔ یہ چیزیں اس لئے بدعت نہیں ہیں کہ ان کو کوئی بھی وین کا حصہ اور لازم اور ضروری نہیں سبحتا، اور دین کے جن کامول کو انجام دینے کااللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی خاص طریقہ نہیں ہتاایا، ان کاموں کو جس طرح چاہیں انجام دے سے ہیں، لیکن اگر ان کاموں کے لئے اپی طرف سے کوئی خاص طریقہ مقرد کر لیا جائے، اور ای طریقے کو لازم اور ضروری قرار دے دیا جائے تو وہ بدعت بن جائے گا۔ یہ بات اگر ذہن ہیں دے تو اس سلسلہ میں پردا ہونے والے تمام بدعت بن جائے گا۔ یہ بات اگر ذہن ہیں دے تو اس سلسلہ میں پردا ہونے والے تمام شہمات دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بدعت سے اجتناب کی توفیق عطافرہائے، اور دین کی صبح فہم عطافرہائے۔ ایس

تُلْخِيُ رَكُونُ مَا آسِلِ لَحَسَمُ كُم يَعْمِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

| مواعظ حفزت مولانا مفتى محمد رفيع عثاني مه ظلبم |                                                                     |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| ي                                              | الم كاتب                                                            |  |
| IF/=                                           | بنے کا شرق                                                          |  |
| IF/=                                           | باع                                                                 |  |
| IF/=                                           | ت رسول ملی الله علیه وسلم کے تفاضے                                  |  |
| نامنتی محر تق عنانی مر تللبم                   | خطبات حعرت مولا:                                                    |  |
| 41                                             |                                                                     |  |
| IF-/=                                          | لاى قلبات جداةل                                                     |  |
| IF */=                                         |                                                                     |  |
| r./=                                           |                                                                     |  |
| IT -/=                                         |                                                                     |  |
| W**/=                                          |                                                                     |  |
| if •/=                                         |                                                                     |  |
| IP •/=                                         |                                                                     |  |
| IF•/=                                          |                                                                     |  |
| 10./=                                          |                                                                     |  |
| ir-/=                                          |                                                                     |  |
| 8 12                                           | لما في خلبات جلد اا                                                 |  |
| 81                                             | لما في خلبات اعلى المريش                                            |  |
| PF**/=                                         | لما مي لحلباث الحريزي                                               |  |
| 811                                            | to a second                                                         |  |
| 17/=                                           | دادی نوال کافریب                                                    |  |
| 10/=                                           |                                                                     |  |
| 17/=                                           |                                                                     |  |
| ir/=                                           |                                                                     |  |
| H*/=                                           | ل کر کری                                                            |  |
| 7 -/=                                          |                                                                     |  |
| IA/=                                           |                                                                     |  |
| IF/=                                           | المورث كے شر كالكام                                                 |  |
| <b>-</b>                                       | ب سلم کال کری ۔۔۔۔۔۔۔۔                                              |  |
| r/=                                            | محمول کی حفاظت محجے                                                 |  |
| r/=                                            |                                                                     |  |
| r/=                                            | ملام میں بورے داخل بو جاتہ                                          |  |
| 11/2                                           | طام على لا يست و الله الله الله المستندية.<br>على المستند الله الله |  |
| 4                                              | 1                                                                   |  |
| 1/- P 3                                        | 77                                                                  |  |
| ·/=                                            | ر مت ایک علین گناه                                                  |  |
| . /                                            |                                                                     |  |
| r/=                                            | دول کی اطاعت                                                        |  |

W-1

| I+/=:                                    | عار کی مادت کے آداب       |
|------------------------------------------|---------------------------|
| PF/=                                     | بيكون سے زكوة كى وصولى    |
| Ir/=                                     |                           |
| 14/=                                     |                           |
| w/=                                      |                           |
| 17/=                                     |                           |
| IF/=                                     | -11/2                     |
| IP/=                                     | الماريخ والمدين           |
| 10/s                                     | لعليم القرآن وكالمه       |
| r./=                                     | 3178000 3                 |
| 10/=                                     | القدم والشيء              |
| m/_                                      | تلف و مراصل               |
| IT/=                                     | ورضع                      |
| 11/ =,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | TOTOGOGOGOGOGO            |
| € 5-5-5 €                                |                           |
| w/=                                      | 1 Sec. 20 17 18 20 00 00  |
| 12/=                                     | مد ، فقهی وسائل           |
| ir/=                                     | 1860.1850.45              |
| w/_                                      | Sh. C ->                  |
| ir/=                                     | 7.75                      |
| 10/=                                     | Se . ( 195 20             |
| N/ =                                     | 1 1 ( 632                 |
| rr/=                                     | 1/14/00/41/10             |
| IF/=                                     | طلاب السيت                |
| 10/=                                     | س فداے مبت ہے             |
| 14/=                                     |                           |
| 14/=                                     | دو تي اور و سني عمي احتدا |
|                                          | - Min                     |
| 19/=                                     | د کن کی هیفت              |
| 16/=                                     |                           |
| 14/-                                     | Strate Dr                 |
| 14/=                                     | (15.73. (                 |
| 14/=                                     | 15.5 mg.                  |
| (P'/=                                    | ر از ک کے اراب میں        |
| 14/=                                     | Sin Count with            |
| ت کے قلمے                                |                           |
| 17/=2                                    | الران وعد عد              |
| 10/=                                     | נולב קוט טענו             |
| H/s                                      | יונט פוט טייייי           |
| IF/=                                     | Since Co                  |
| 1F/=                                     | 1 2 year                  |
| 14/=                                     |                           |
| اسلاک اسلاک                              | ر تحددادال عام            |

| _ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | راحت کی طرح ماصل کری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | زبان کی تفاعت می ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | ا نان کی حافظ کے سے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | خارش شريعت كي نظر على المساعدة |
|   | ار حالی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | الرحاكات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | الا الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | اواح کے آداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | سند کی تحقیرے بھی سند کی تحقیرے اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | اورى كام كى المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | المام اور معالى ك أواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 1-/= 3アビステ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | ث برات كي هيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | الرزي فريد وفرونت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 17/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | شرری فریده فردف فرد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | ساء ل اوین ے تی است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | المال كاداروكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | فرې ل کو مختر مت کیج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 17/= ニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | الميت زبان كاايك عليم كناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | لتوريق الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | نقبی مقالات جلد لال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | لفتهی مقالات جلد و دم = /- ۱۴۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | للتي مقالات جلد سوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | فتى مقللات اعلى ايد ينجنزم طبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | iA/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 17/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 4.1-6.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | زبان ع. مروزي الح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | تغول ي الريد و فروفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | r4/=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | كا خيالات آپ كو پر يان كرت ير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | الانتان فوت اور كر كي كاعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | الاستاك وحوك المساكم وحوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | الناه كارے فرت نہ كري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | الا العالى، فوف شدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | المادل ك نصانات المسالات المسا |
|   | الم المرف المراصل المر |
|   | ابى كى شرى امول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 4 1-0-1 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 10/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | سعائرے کی اصلاح کیے ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | الار التي التي التي التي التي التي التي التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | الاوث اور ناب قول يمي كلعار با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | معالمات مدرجه اور علماء کی ذر داری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 10/=                        | مغرب عمل ولا يشخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IF/=                        | مرتفے ملے موت کی تاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tr/=                        | سكَّمان بِما كَيْ بِما كَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1F/=                        | معالمات مباف وتعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H*/=                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| #/=                         | عرات كوراك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IF/=                        | مراج وغداق كي رعايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17/=                        | مغوره کی اجمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N/=                         | نک کام چی دے سے کیجے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14/=                        | ملس کی تحکش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10/=                        | نغت دسول 🕰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [7/=                        | والندين كي فدمت بنت كا ذريعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IA/=                        | وت کی قدر کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17/=                        | دوث کی اسلامی حشیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1P/=                        | الأس فالحيائث في شراكي حيثيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رؤف عمروي صاحب مد ظليم      | حدد ماره مفتر عرال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7. 20007 31                 | مرت والما فاجدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10./c                       | اصلاحي مانات ملد اذل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IF • / =                    | اصلاحی مانات ملدده م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r+•/=                       | نتهی دسائل کال سیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IP/s                        | نی وی اور عذاب قبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| # / =                       | S. 19 160 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17/=                        | مروجه قر آن خوالی کی شرعی هیشیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1F/=,                       | لماز کی جنش اہم کو تامیال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IF/s                        | للتيم درافت كي ايميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11/=                        | ع فرض على جلدى يج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IF/a                        | طلاق کے نتصانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17/z                        | بدهم ناليان ماليال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ir/=                        | منور ک کی میرت و صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ir/=                        | راوی کے اہم سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IF/s                        | ر مقان البارك الريدن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (r/z                        | ال الريكر على 19 كان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (r/=                        | المارے تمن گناہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10/=                        | مادی ول فاقت کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \tau' /=                    | (1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17 / =                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| w/_                         | 20164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17/=<br>17/=<br>17/=        | القراور س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IF/=                        | الحالي مع الما المادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H*/=                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r/=                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ** * ********************** | HAT PRANTED BOOK DOOR DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE PER |